

علماء المسنت كى كتب Pdf فائتل على على ما مل کرنے کے لیے المام المال https://t.me/tehqiqat آرکاریو لئا https://archive.org/details (a)zohaibhasanattari بلوگسيوت لک https://ataunnabi.blogspot .com/?m=1

طالب دعا۔ زومیب حسن عطاری

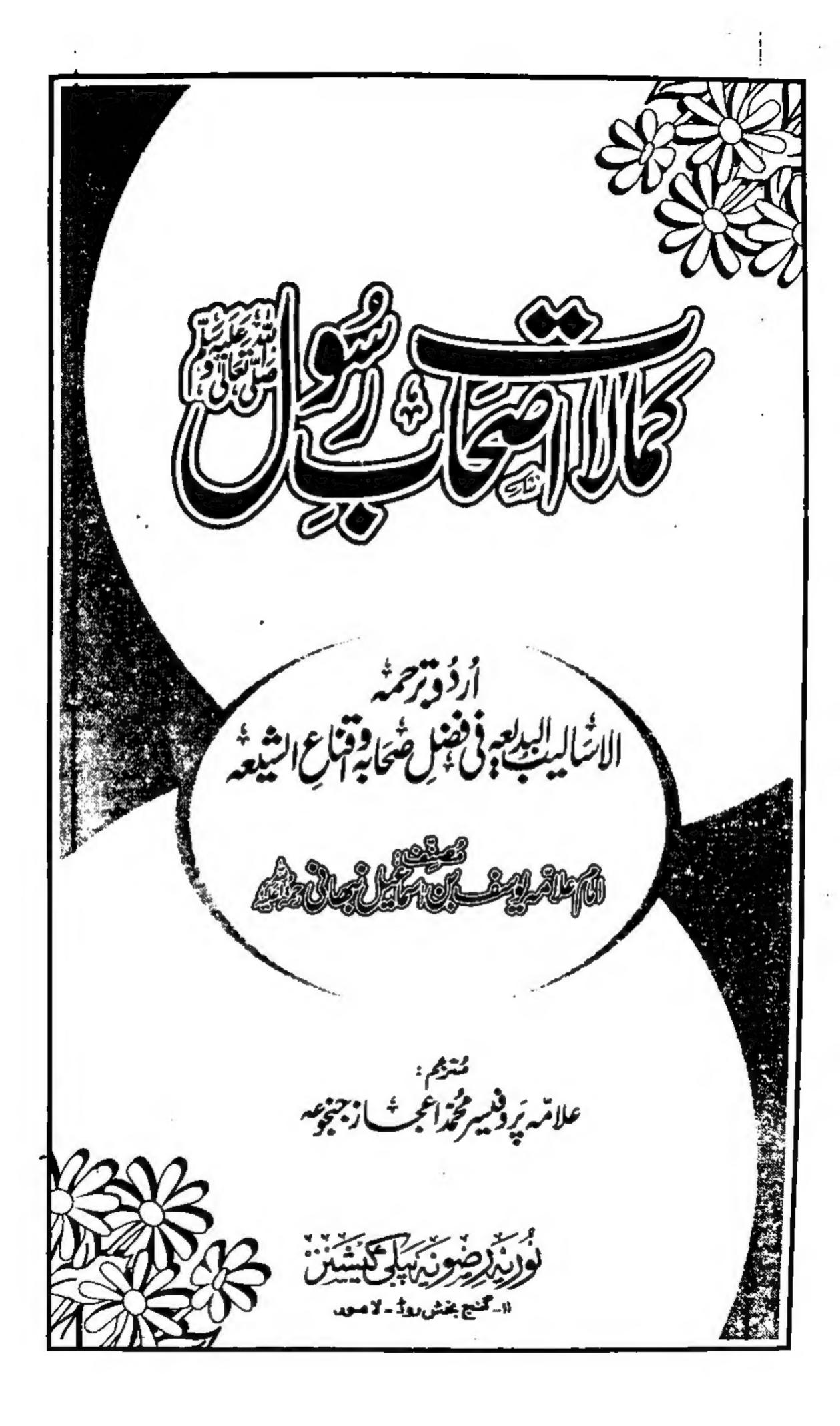

جملة حقوق بحق نا شرمخفوظ بين نام كتاب البدليد في فضل الصحابد اقتاع الشيعة مصنف —— المام علامه محمد يوسف بن اساعيل نبها في رحمة القد عليه مصنف مترجم علامه بروفي مرحمة اعجاز جنوع مترجم علامه بروفي مرحمة اعجاز جنوع بي نبيل كورنمنث كالج بوجهال كلال عكوال تعداد صحف — محمد سين فون 1002ء محمد سين فون 2002ء محمد سين فون 2002ء مطبح — جولائي 2002ء مطبح —— اشتياق الم مشاق برشر زلا بهور مطبح —— اشتياق الم مشاق برشر زلا بهور مطبح —— نوريد رضويه بلي كيشن بخ بخش روؤلا بور المحمد المتعاق الم مسلم المسلمة المحمد المتعاق الم مسلم المسلمة المحمد المسلمة المحمد المسلمة المحمد المسلمة المحمد المح

ملنے کا پیشر نور میرضوبی بیلی کیشنز محتج بخش روڈ لا بورنون: 7313885 مکنند نور میرضوبی مکنند نور میرضوبی گلبرگ- A فیصل آبادنون 626046

# فهرست

| صفحه       | عنوان                                               | نمبرشار |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 4          | نطبهٔ کتاب                                          | 1       |
| 9          | سبب تالیف                                           | ۲       |
| 11         | كتاب كى ترتيب                                       | ٣       |
| ir         | تأب كانام                                           | ~       |
| 10"        | مقدمه                                               | ۵       |
| ۱۳         | سحانی کی تعریف به پهاا طبقه                         | ٧       |
| ۱۵         | دوسراطبقها صحاب دارالندوه                           | 4       |
| ۱۵         | تيسراطبقه مهاجرين حبشه                              | ٨       |
| ۱۵         | بِوتَها طبقه اسحاب عقبه اولى                        | 9       |
| ۱۵         | يانچوال طبقدانسجاب عقبه ثالبثه                      | 10      |
| 10         | چھٹاطبقہ ضاء میں آئے والے مہاجرین                   | H       |
| 14         | ساتوال طبقه ابل بدر کیزی                            | Ir      |
| IA         | آ تھوال طبقہ کے جدیبیے ہے پہلے ہجرت کرنے والے       | 11      |
| 14         | نو وال طبقدا بل بيعبت رضوان                         | ۱۳      |
| 11         | دسوال طبقة بل از فتح مكه بجرت كرنے والے             | ۵۱      |
| 14         | گیار بوال طبقه فنخ مکه کے موقع پر اسلام الم نے والے | 14      |
| 14         | بار بوال طبقه مم عمر سحابه                          | 14      |
| <b>P</b> • | فتم اول عبارات اكابر                                |         |
| r•         | امام طحاوی کے ارشادات                               | 1       |
| **         | امام غز الى رحمته الله عليه ك يا كيز دكلمات         | ٢       |

|            | '                                                                 | <u> </u> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
|            | عنوان                                                             | مبرتار   |
|            | امام قاضی عیاض رحمته الله سلیه کے کلمات طیبات                     |          |
| 12         | الله عظمت صحابيرضي الله عنه اجاديث وآجار كي رشي م                 | . ~      |
| 49         | حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه کے ارشادات عالیه        | ۵        |
| rr         | خلافت الى بمررضى الله عند بيست المستعلقة عاليه                    | 4        |
| ***        | خلافت عمر رضى الله عنه                                            | 4        |
| 12         | خلافت حضرت عثمان رضي القدعنه                                      | ٨        |
| <b>r</b> 4 | خلافت على رضى الله عند                                            | 9        |
| 27         |                                                                   | 1.       |
| rq.        | بعض سحابه کرام رضی النّه عنهم کا حضرت علی رضی اللّه عنه ہے اختا ا |          |
| 1/4        | ازواج مطهرات                                                      | 1        |
| 11         | ديگر صحابه كرام رضى الله عنهم                                     | "        |
| 777        | حضرت شہاب الدین مهرور دی رحمته الله علیه کے ارشادات               |          |
| 70         | امام میک بن شرف النووی رحمته الله نلسه کے ارشادات                 | 100      |
| ۲۸         | الأسلام أبن تيميدر حمته الغدنياييه                                | 10       |
| 200        | امام كمال بن حام حفى رحمته الله عليه                              | 14       |
| (a)        | استدراک                                                           | 14       |
| ۵۸         | الايام المقطب سيدى عبدالوماب الشعراني شافعي رحمته القدمايه        | 11       |
| ۵۹         | أمام شهاب الدين احمدين فحرفتهم بشافع حبيبين                       | 19       |
| AL         | امام برهان الدين ابراجيم لقاني مالكي رحمة القدنياييد              | P+       |
| ^          | السيد مرتضى الزبيدي حنقي رحمته الله عليه                          | M        |
| ٨١         | ייי לי טי ליינוט טלי ליינועיטייי יייייייייייייייייייייייייייייייי |          |
|            | ا قسم دوم ا                                                       |          |
| 9          |                                                                   | ;        |
| 1.         | فرآ ن عليم ميں شان صحابه رضي الله عنه                             |          |
|            | نان صدیق اکبررضی الله عنه                                         |          |
|            | ام شافعی رحمته الله علیه کا فیصله                                 | •1       |
| <u> </u>   |                                                                   |          |

| صفحه  | عنوان                                                         | برشار      |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 119   | حضرت سعدرضى الله عنه كى مخالفت كاسبب                          | ٣          |
| 114   | حضرت سيّده فاطمة الزبرارضي الله عنها كي تاخير بيعت            | ۵          |
| IFF   | حضرت على رضى الله عنه كى تاخير بيعت                           | 4          |
| 112   | شان ام المؤمنين عا تشهميد يقدرضي الله عنها                    | 4          |
| 119   | ذاتی مناقب                                                    | ٨          |
| 124   | فصل حضورامت کے روطانی باپ                                     | 9          |
| IM    | فصل حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے بارے میں سیجے نکتہ نگاہ       | 1.         |
| 102   | نصل حضرت عمروبن العاص کے بارے میں سے تکتہ نگاہ                | 11         |
| 101   | خلافت عمر رضي الله عنه                                        | Ir         |
| 104   | خلافت وسيرت عثان رضي الله عنه                                 | 184        |
|       | خلافت علی اور حضرت علی کے خلاف صف آراء                        | II"        |
| 144   | ہونے والے صحابہ کرام "                                        |            |
| ari ' | علوی خلافت میں بدنظمی کی حکمت                                 | 10         |
| 114   | خلافت مرتضوى مين عدم استحكام كاظاهرى سبب                      | 14         |
|       | خاتمه صحابه كرام رضى التدعنهم كى فضيلت وعظمت اور دشمنان سحابه | 14         |
| 121   | کے بُرے انجام پر دلالت کرنے والی حکایات ومنامات               |            |
| 144   | میلی دکایت: ایک عجیب وغریب تعبیر                              | IA         |
| 141   | دوسري حكايت                                                   | 19         |
| 149   | تيسري دکايت                                                   | <b>Y</b> • |
| 1/4   | يوقى مكايت                                                    | rı         |
| IAI   | یانچویں حکایت، مجمثی حکایت                                    | rr         |
| IAP . | ساتویں حکایت، آمنحویں حکایت                                   | rr         |
| IAM . | نوی حکایت، دموی حکایت                                         | 77         |
| IAA . | مميار بوي حكايت                                               | ro         |

| ا صف         | عنوان                                                         | لمبرشار   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| -3           | بار بوی حکایت، تیرهوی حکایت                                   | 44        |
| 1/19         | چودهوی حکایت                                                  | 1/2       |
| 19.          | يندرهو يل حكايت                                               | 1/1       |
| 191          | موليوس حكايت                                                  | 19        |
| 195          | سرهو ی مکایت                                                  | P+        |
| 1917         | انفاروی حکایت                                                 | <b>P1</b> |
| 190          | استدراک                                                       | m         |
| 197          | انیسویں حکایت ، بیسویں حکایت                                  | mm        |
| 19/          | ا کیسویں حکایت                                                | 44        |
| Y**          |                                                               | ro        |
| <b>r</b> +1  | باکیسویں حکایت ہیئیویں حکایت، چوبیسویں حکایت<br>پچیسویں حکایت | P4        |
| <b>**</b> *  | منديون حايت<br>فصل اوّل عقائد ابل سنت اور كلمات شبادت         | 172       |
| <b>*</b> *** |                                                               | PA.       |
| r-0          | تنزیهه باری تعالی                                             | 1 19      |
| 7+4          | حیات وقدرت علم اراده                                          | · ·       |
| 1.4          | مع ويصر كلام                                                  | \ m       |
| r-A          | انعال                                                         |           |
| 1-9          | كلمة طيب ك دوس عص كامغيوم                                     | \ rr      |
| PIP          | چېنيوين حکايت .                                               | 744       |
| rim          | ستائيسويں حكايت                                               | 44        |
| 114          | منحیل کلام: خوابوں کی شرعی حیثیت                              | ra        |
| 114          | قرآ ن طيم من خوايون كانتزكره                                  | 1 64      |
| PIA          | ا حاديث من خوايول كاتكم                                       | 1 PZ      |
| 774          | مها فتم اضغاث اطلام (پریشان خواب)                             | ~^        |
| rr           | دوسری شم : سیچ خواب<br>جھوٹے خواب پر دعید                     | ٩٨        |
| rı           | تھوتے خواب پر وعید                                            | ٥٠        |

#### خطبة كماب بشم اللهِ الرَّحِينِ الرَّحِيْمِ ط

ساری تعریقیں اللہ تعالیٰ کی ذات یاک کے الئے جس نے عارے سردار حضرت محد عليلة كورحمة للعالمين بنايا اور آپ كى آك یاک اور صحابهٔ کرام کے ذریعے آ یے کی تائید فرمائی، سحابہ کرام بیشہ دین کے شیر اور طالبان ہدایت کے لئے ہدایت کے ستارے ہیں (اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو) ان اوگوں نے راہ خدامیں جہاد کاحق ادا کیا اور كره ارض ير دين حق كو پھيلا يا ، اسي لئے اللہ تعالی نے قرآ ن حکیم کی بہت ی آیات میں ان کا ذکر فرمایا، ان کی تعریف فرمائی ، انہیں خوشنودی کا بروانداور بھلائی کا وعدہ دیا ، الله تعالیٰ کی ذات باک الیی مهربان اور صادق الوعد ہے جو وعدہ خلافی نہیں فرماتی ،اس لئے کیا میکن ہے کہ صحابہ کرام کو پرور د گار عظیم و جلیل کے بروانہ رضا کے بعد کوئی نا گوار یات پہنچے، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف ثناء کے بعد انہیں کوئی عیب لگے یا وعد ہُ حسنی اور رضا کے

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آرُسَلَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَحْمُةً لِلْعَالَمِيْنَ وَ آيَدَهُ بِالِهِ الطَّيّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْغُرّ المَيَامِيْنَ وَأَصْحَابِهِ أَسُدُ لِعرين الدِّيْنِ وَنُجُوم الْهِدَايَةِ لِلْمُهْتَدِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱجْمَعِيْنَ، فَقَدُجَا هَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ نَشْرَدينَهُ فِي يَلادِهِ وَ عبادهِ وَ لِذَٰلِكَ ذَكَرَهُمْ فِي ايَاتٍ كَثِيْرَةٍ فِي كِتَابِهِ الْآسُنَى وَالْنَى عَلَيْهِمْ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ وَ وَعَدَهُمُ الْحُسْنَى وَهُوَ سُبْحَالَةً وَ تَعَالَى الْكُرِيْمِ الْجَوَّادِ الصَّادِقِ الْوَعْدِ الَّذِي لا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يْصِلَهُمْ مَكْرُونَة بَعْدَ أَن رَضِيَ عَنْهُمُ الْمَلِكُ الْجَلِيْلُ أَوْ يُلْحِقُهُمْ عَيْبٌ بَعْدَ ان جَمَلَهُمْ بِثَنَاتِهِ الْجَمِيلُ اَوْيَصِلُ سُوَّةً بَعُدَ أَنُ وَعَدَهُمُ الْحُسُنَى وَ جَعَلَهُمُ مِنُ رَضُوانِهِ فِي الْمَحَلُ الْاَسْنَى حَاشًا وَكَالًّا وَ كَفَى بِمَنْ يَعْتَقِدُ خِلافَ ذَٰلِكَ ضَلالًا

رَجَهُلا، اَمَا يَكْفِى رِضَاهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِنَ الْاَسُواءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمَسُواءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمَسُواءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمَسَواءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمَسَواءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمَسَواءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمَسَواءِ حِصْنًا وَ مِنَ اللّهِ الْمَسَواهِ اللّهِ الْمَسَواهِ اللّهِ الْمَسَواهِ اللّهِ الْمَسَواهِ اللّهِ اللّهُ وَاقُوى وِقَايَةٌ وَاقُصَلُ صَلَوَاتِ اللّهِ وَ مَصْلِهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعدان کی طرف مُراكَی کی نسبت ہو؟ ہرگز نہیں ،اس حقیقت کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کی ممراہی اور جہالت کی بیکافی دلیل ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رضااور خوشنودی صحابہ کرام کے لئے برائیوں . سے بیجنے کا مضبوط قلعہ نہیں اور خطرات سے محفوظ رہنے کا اعلیٰ ذرایعہ تبیں؟ ہاں!ہاں! كيول نبيس! خداكى فتم! اس حصار رضايس ان کے لئے زبر دست کفایت اور بھر پور تخفظ ہے۔اعلیٰ درود دسلام اور عمدہ تحیات و برکات ہوں اس ذات مقد سہ پرجس نے صحابہ کرام كوشرف صحبت سے مشرف فرمایا اور اپنی لایزال حکمت کے ذریعے انہیں دین حق کی طرف پھیر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اون سے انہیں بہترین امت بنادیا۔

公公公公公

سبب تالیف

تیس سال قبل میں نے اللہ تعالیٰ کے فعل و کرم اور حسن توفیق سے ایک کتاب بنام دالمشر ف المعوبد الال محمد علی الله الله بیت عظام رضی الله عنجم کے فضائل میں تصنیف کی جو بعنایت اللهی بار بارز بورطبع ہے آ راستہ ہوئی اور اس کا نفع عام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کی جو بعنایت اللهی بار بارز بورطبع ہے آ راستہ ہوئی اور اس کا نفع عام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کی جو بعنایت اللہ عنہم کے کہنے لطف و کرم ہے یہ بات میرے ول میں القاء فرمائی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے فضائل و کمالات میں یہ کتاب تالیف کروں، تاکہ دونوں بھلائیوں کو سمیٹ کردونوں ہاتھوں سے سعادت کے اسباب جمع کردوں۔

اس کتاب کی تالیف کا واعیداس طرح پیدا ہوا کہ اس زمانہ میں شیطان نے بعض جاہل سنیوں کو حب اہل ہیت کے پروے میں اور خیالی (موہوم) جمایت وعصبیت کے ہاعث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہالحصوص حفرت معاویہ اور حفرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم الجمعین کے ساتھ نفرت وعداوت کی راہ بھائی، جس کی وجہ سے وہ ان نفوس قد سید پرلعن طعن کر کے خوش ہوتے ہیں اور اس لعن طعن کو قرب خداوندی کا ذریعہ اور دنیا و آخرت میں نیکی کا سامان سیحت ہیں۔ شیطان نے ان کے لئے یہ بات بھی آ راستہ کردی ہے کہ آئر اہل سنت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کا در براہ گئے تہ ہاتہ ہم کا دفاع کرکے عدل وانصاف سے کا منہیں لیا، بعض اوقات شیطان آئیس خلفائے راشد مین خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیچڑ جی اجھالئے اور تفید کرنے ہو جائی میں اللہ عنہ کر دخواہشات نفس، تعصب اور جیمالئے اور تفید کرنے ہیں اور وہ کر مان نصیب مجرد خواہشات نفس، تعصب اور جیمالئے میں اور کی اللہ عنہ بلکہ دیگر خلفائے واشد مین پرفضیات و سے لگتے ہیں اور اس کو ہزعم خویش عین انصاف بیکھتے ہیں اور وہ کن کرتے راشد مین پرفضیات و سے لگتے ہیں اور اس کو ہزعم خویش عین انصاف بیکھتے ہیں اور وہ کن کرتے کے اس کے نائے کی میں انصاف بیکھتے ہیں اور وہ کن کرتے کے اسٹر کی کا میں کا میں کرنے کو میں کیا تا کہ کا کہ کا میں کرنے کی میں انصاف بیکھتے ہیں اور وہ کی کرتے کے اس کے نائے کی ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یں کہ اتباع حق میں کسی طامت گرکی طامت ان کے لئے رکاوٹ نہیں بن عتی ، حالا نکہ دین کے معاملہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور بے علمی اور جہالت میں وہ چو پایوں کی مانند ہیں۔
شدت جہالت اور بے بھری کی وجہ ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ عبد سحا ہے کرام رضی الدعنجم
سے لے کرآج تک ساری امت مسئلہ فضیلت میں راہ خطاء پر کاربند ہے اور وہ علم وہم سے بی اند، خواہشات کے بند سے صحابہ کرام رضی الندعنجم سے بغض وعداوت میں حق بجانب اور راہ بدایت وصواب پر ہیں ، حالا نکہ اس طر زعمل سے ان کی وہی حالت ہے جو حسب ذیل آیت ہم ایک گئی ہے۔

کیا ہم تہ ہیں بتادیں کہ مب سے بردھ کرناتھ عمل کن کے بیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں بیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔ هَلُ نُنَبِّكُمْ بِالْآخْسَرِيْنَ اعْمَالاً ٱلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنَيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ النَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا يَحْسَبُونَ النَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا (الكهف: ١٠٥)

ان جہلاء کے ای طرز عمل نے مجھے اس کتاب کی تالیف پر مجبوراور آ ماوہ کیا تا کہ ان میں سے جوکوئی اس کا مطالعہ کرے وہ اپنی خطائے عظیم کو پہچان لے اور یقین کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق وہدایت پرنہیں، بلکہ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہے اور اگر کارساز مطلق اپنے لطف و کرم سے اسے نہ سنجا لے گا تو دہ بلاکت میں پڑجائے گا۔

 دوا، ہے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے اور باذن فداوندی اسے شفاء لل جاتی ہے، ای طرح اللہ تعالی جا ہے ہوجاتی ہے اور باذن فداوندی اسے شفاء لل جاتے ہیں اور ان کے لئے جا ہوت وہ اپنے سینوں میں اہل بیت عظام اور اصحاب کرام راوحت وصواب واضح ہو سکتی ہے اور وہ اپنے سینوں میں اہل بیت عظام اور اصحاب کرام (رضوان اللہ علیم) کی محبت جمع کر کے اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم علیق کوراضی کر سکتے ہیں اور اگر یہ دولت ہاتھ آ جائے تو کتنی خوش نصیبی ہے؟

اس تحریر المقصود اصلی این سر مائے یعنی اہل سنت و جماعت کا تحفظ ہے جو تاریخ کی من گھڑت اور بے سر و پا حکایات پڑھ کرشک و تر دد ہیں بہتا ہوجاتے ہیں، حالا نکہ ہمار ہا علائے اعلام اور آئمہ اسلام نے اس انبار ہیں سے سے روایات کی عمدہ تاویل اور بہترین توجیہ کر دی ہے، انہوں نے ازراو شفقت عوام کے لئے سحابہ کرام رضی الله عنہم کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات اور تناز عات کا مطالعہ ترام تھم برایا ہے، گر بدشمتی سے وام نے اس تحریم اور ممانعت کی طرف توجہ نہیں دی اور جھوٹی کی روایات کا مطالعہ کرتے رہے، تا آئکہ شیطان اور ممانعت کی طرف توجہ نہیں دی اور جھوٹی کی روایات کا مطالعہ کرتے رہے، تا آئکہ شیطان نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بعض سحابہ کرام رضی الله عنبم کے ساتھ بغض وعدادت کا بُراعقیدہ پیدا کردیا، اس لئے ضروری ہے کہ ہم زبان وقلم سے عوام کی خیرخوا ہی کا فریضہ سرانجام دیں اور پیدا کردیا، اس لئے ضروری ہے کہ ہم زبان وقلم سے عوام کی خیرخوا ہی کا فریضہ سرانجام دیں اور اس کے سام خصابہ کرام کے بارے ہی صاف عقیدہ کھول کر بیان کریں، پھر ہم جب اس اہم ذمہ داری سے سبدوش ہوجا کیں گے اور اللہ تعالی انہیں تن کی طرف رجوع کی توفیق عطافہ فرمائے گاتو ہم خوثی ہے کہیں گے کہ ہماد ااصل سرمایہ ہماری طرف رجوع کی توفیق عطافہ فرمائے گاتو ہم خوثی ہے کہیں گے کہ ہماد ااصل سرمائیہ ماری طرف ربوع کی توفیق عطافہ فرمائے گاتو ہم خوثی ہے کہیں گے کہ ہماد ااصل سرمائیہ ہماری طرف و نوٹ آئی ہم خوثی ہے کہیں گے کہ ہماد ااصل سرمائیہ ہماری طرف و نوٹ آیا ہے۔

چونکہ اہل سنت کے بیفریب خوردہ جہلاء منفی جیں یا مالکی یا ان کا تعلق شافعی ند جب سے
ہے یا صنبلی ہے، اس لئے میں نے اس کتاب میں ندا بہب اربعہ کے کبار آئمہ کی قابل اعتاد
عبارتیں نقل کی جیں جو گمرا ہوں کے لئے سامان ہدایت اور جاہلوں کے لئے ذریعہ علم جیں۔
تاکہ جرخص اسحاب رسول علی کے بارے میں اپنے امام کا ند جب واعتقاداور تعریف کلمات
جان کر چیرد کی کا راستہ اختمار کرے اور بدعت سے اجتناب کرے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

كتاب كى ترتيب

کتاب کی پہل متم دوسری متم کی اساس اور بنیاد ہے۔ میں نے اس متم میں اعلیٰ جمیں اور عمدہ عبار تیں نقل کی پہل میں اور ان کی روشنی میں زیر دست باطل شکن داائل قائم کئے ہیں جوا کثر طبعز ادبیں۔اگر چہسب کتاب وسنت اور کلام انکہ ہی سے ماخوذ ہیں۔

کتاب کی دوسری قتم پہلی قتم پر بنی ہے، اس لحاظ ہے وہ اجمال ہے یہ تفصیل، عبارتوں میں بھرار اور اسلوب میں جدت اور تنوع کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان کامفیوم قارئین کے ذہن تشین ہوجائے۔ اس لحاظ ہے کوئی عبارت فائدہ سے خالی نہیں۔ اس کے باوجوداگر جہلاء از راہ صد وعناو، کج روی اور گراہی پر اصرار کریں اور راہ دراست سے دور رہیں تو الند تعالی کی مرضی، وہ جوچا ہے کرے اور جس کووہ تو فیق ہدایت سے محروم دی کھا ہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

## كتابكانام

- اله حضرت امام ابوجعفر احمد بن محمطحاوي حفى رحمته الله عليه
- ٢- امام جمتة الاسلام ابوحامه محمد بن محمة والى شافعي رحمته الله نعليه
  - ٣- حضرت امام قاضى عياض مالكي رحمته الله عليه
  - ٧- حضرت سيدى شيخ عبدالقادر جيلاني حنبلي رحمته الله عليه
- ۵۔ امام عارف باللہ ﷺ شہاب الدین عمر بن محمر سبرور دی شافعی رحمته الله عایه
  - ۲۔ امام کی الدین کی بن شرف نواوی شافعی رحمته الله نایه
  - ے۔ امام تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمید منبلی رحمته الله ناید
    - ٨- امام كمال الدين ابن هام حقى رحمته الله عليه
  - 9- امام عارف بالتدسيدي عبدالوباب الشعراني شافعي رحمته التدعليه
    - ا۔ امام شہاب الدین احمد بن جربیٹی شافعی رحمتد اللہ عالیہ
      - اا۔ امام بربان الدین ابراہیم لقانی مالکی رحمتہ اللہ علیہ
        - ۱۲- امام سیدمحد مرتضی زبیدی منفی رحمته الله علیه

الله تعالیٰ سیدالرسلین علی کے محصنڈے تلے ان ائمہ کرام کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے ، آمین۔

یادر کھیے کہ جب کوئی شخص آئمہ اسمام کے اس کلام سے مطمئن نہیں ہوتا تو یقین سیجئے اس کا اہل سنت میں سے ہونے کا دعویٰ بخت جھوٹا ہے ،گراس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کی ونکہ وہ ب چارہ نا سمجھ جانوروں سے بھی بوتر ہے اور اس کے ساتھ کسی قتم کے تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔

قسم دوم: میں عمدہ عبارات کے ذریعے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و کمالات پر استدال ہے اور بیعبارات آیات واحادیث اور اقوال ائمہ پر بنی ہیں۔ کتاب کے آخر میں خاتمہ ہے جس میں ایسی حکایات ومنامات ہیں جو دائیل فضائل کومؤ کدکرتی ہیں اور سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض وعداوت رکھنے والوں کو ہُر ہے انجام سے ڈراتی ہیں۔

#### مقدمه

### صحابی کی تعریف

امام مطلاني رحمته الله عليه مواجب لدنيه من فرمات بين:

"صحابی اس مخص کو کہتے ہیں جو بحالت ایمان نبی اکرم عبیقی کی زیارت وصحبت ہے شرفیاب ہوا ہو، خواہ ایک گھڑی کے لئے ادر ایمان ہی پراس کا وصال ہوا ہو'' پھر فرماتے یں۔ شرفیاب ہوا ہو'' پھر فرماتے یں۔ "صحابہ کرام رضی الله عنہم کی تین قشمیں ہیں۔

ا۔ مہاجرین مکہ ۲۔ انصار مدینہ سافتح مکہ کے روز ایمان الانے والے'' امام ابن الاثیر جامع الاصول میں فرماتے ہیں:

" مہاجرین مکدانصار مدینہ سے افضل ہیں گریدا جمائی عقیدہ ہے تفصیل اس کی ہے کہ سابقین انصار سے سابقین انصار میں مجاد سابقین انصار سے افضل ہیں ، جبکہ سابقین مہاجرین سابقین انصار سے افضل ہیں ، چبکہ سابقین مہاجرین سابقین سے افضل افضل ہیں ، پھر بعض متاخرین بعض سابقین سے افضل ہیں ، پھر ان کے درجات میں تفادت ہے ، پھر بعض متاخر میں بوایمان میں ہیں جو ایمان میں متاخر ہوئے کے باد جود بعض سابقین پر فضیلت رکھتے ہیں۔

امام تسطلاني رحمته الله نعلية فرمات بين:

"علاء نے ترتیب کے لحاظ ہے سے ابرام رضی اللہ عنم کے حسب ذیل طبقے کئے ہیں۔

#### يبهلا طبقه

وہ صحابہ کرائم رضی اللہ عنہم جو بعثت نبوت کے آغاز میں اسلام لے آئے۔ یہ سحابہ کرام دیگر تمام سحابہ کرام سے فضیلت میں مقدم ہیں، مثلاً حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ حنہما (زوجہ رسول علیہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، حضرت ابو بمرصد اِق رضی اللہ عنه، زيد بن حارث رضى الله عنه اور بقيه عشره مبشره رضى الله عنهم -

#### دوسراطبقه اصحاب دارالندوه

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے اسلام لانے کے بعد حضور علیہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ وارالندوہ تشریف لیے گئے تو اہل مکہ کا ایک گروہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، بید دوسرا طبقہ ہے۔

#### تيسراطبقه مهاجرين حبشه

مشرکین مکه کی اذبیت رسانی سے تنگ آ کر جولوگ حبشہ ہجرت کر گئے ،ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنداور ابوسلمہ بن عبدالاسد شامل بننے بیصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تیسراطبقہ ہے۔

#### چوتھا طبقہ اصحاب عقبہ اول<u>ی</u>

یانسارمدیند میں سب سے پہلے ایمان لائے ،ان کی تعداد چیرتھی۔ اصحاب عقبہ ثانبیہ: بیانسار کے ہارہ مرد تھے جواصحاب عقبہ اوٹی کے بعدایمان لانے کے لئے اسکے سال آئے اور ایمان سے مشرف ہوئے۔

#### بإنجوال طبقه اصحاب عقبه ثالثه

بیانصار کے ستر آ دمی ہتھے جو مشرف بہاسلام ہوئے ،ان میں حضرت براء بن معرور ،عبد اللّٰہ بن عمرو بن حرام ،سعد بن عباد ہ ،سعد بن رہتے اور عبداللّٰہ بن رواحہ رضی اللّٰہ عنہم شامل ہتھے۔

#### جصاطبقه قباءمين أسلنه والميمهاجرين

یہ وہ مہاجرین بیں جو مدینہ شریف منتقل ہونے اور مسجد نبوی کی تقبیر سے پہلے نبی اکرم سیانتہ نے تیاء میں آ ملے تھے۔

## ساتوال طبقه ابل بدر كبرى

ساتوال طبقه ان صحابه کرام رضی الله عنهم کا ہے جنہوں نے غزوہ بدر کبری میں حصہ لیا۔
نی اگرم علی نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے قصہ میں حضرت عمر رضی الله عنه کے احتراض کا جواب دیتے ہوئے فر مایا: تمہیں کیا معلوم؟ الله تعالیٰ نے اہل بدر پر نگاد کرم ذال کرفر مایا:

''اے اہل بدر اِئم جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔'' (بخاری مسلم)

آ مخصوال طبقہ صلح حدید ہیں ہے جملے ہجرت کرنے والے صلح حدید ہیں ہے کہ مسلم ہجرت کرنے والے صلح حدید ہیں کے صلح میں اللہ عنہم کا آ مخوال طبقہ وہ ہے جنہوں نے غزوؤ بدر اور صلح حدید ہے در میان ہجرت کی۔

## نوال طبقه ابل بيعت رضوان

وہ صحابہ کرم مرضی اللہ عنہم جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر در خت کے پنچے سرفروشی کا پیان باندھا تھا۔حضور علی نے ان کے بارے میں فر مایا:

"اصحاب شجره میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا۔"انتاء اللہ

# دسوال طبقه قبل از فتح مكه بجرت كرنے والے

دسوال طبقہ وہ ہے جنہوں نے صلح حدیب کے بعد اور فنخ مکہ سے پہلے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔مثلاً حضرت خالد بن ولمیدرضی اللہ عنہ اور حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ۔

# كيار بهوال طبقه فنح مكه كموقع براسلام لانے والے

بہطبقہ ان لوگوں پرمشمل ہے جو نتے کہ کے موقع پرمشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔

#### باربوال طبقه مستم عمر صحابه

باربوال طبقدان کم من بچول کا ہے جنہوں نے نی اکرم علیہ کا عبد مبارک بایا اور آ پ کو فتح کم کہ اور جونہ الوداع وغیرہ مواقع پر دیکھا مثلاً حضرت سائب بن پزیدرضی اللہ عنہ انہیٰ کے کلام مواہب تقسیم حافظ ابوعبد اللہ حاکم کی (کتاب علوم الحدیث کی) طرف منسوب ہے جس کا ذکر امام زرقانی نے شرح مواہب میں کیا ہے۔

ابن سعد كنزو كك سحابه كرام رضى الله عنهم كے بات طبقات بيں۔

اۆل: بدرى سحاب

دوم: قدیم سے ایمان المنے والے سحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم جو أحد اور بعد کے عزوات میں شریک ہوئے اور ان میں سے اکثر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

سوم: غزوهٔ خندق اور بعد كغزوات مين حصه لينے والے سحابه كرام رضى الله عنهم\_

چہارم: فتح مکہ کے روز اور بعد فتح ایمان لانے والے۔

ينجم: كم من اورنوخيز بي جوغزوات مين شريك ند بويئ

امام قسطلا في رحمته الله نبايه موابب مين فرمات بين:

'' جواوگ سے ابکرام رضی اللہ عنبیم کی تعداد شار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بہت دور کی کوڑی الم سے ہوں اللہ عنت سے وصال نبوی تک حلقہ بگوش اسلام بوٹ کو ڈی اور کی کوڑی المسلام بوٹ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مختلف شہروں اور دیباتوں میں تھیلے بوٹ والوں کی تعداد بہت زیادہ سے اللہ تعالیٰ بی آگاد ہے۔''

امام بخاری حضرت کعب بن مالک رضی الله عند کے حوالے سے روانت کرتے ہیں کہ 
"غزوہ تبوک میں اسحاب رسول علیقی کی تعداداتی زیادہ تھی جو سی دفتر میں نہیں ساسکتی تھی۔ "
دوایت ہے کے حضور علیق جب فنح مکد کے ارادہ سے روانہ ہوئے تو جلو میں دس ہزار 
سرفروش تھے ،غزوہ حنین میں یارہ ہزار مجامدین ہمرکاب تھے، جت الودائ کے موقع پر تمیں ہزار

صحابہ کرام رضی اللہ عنبم موجود تھے، ایک اور تول ہے کہ ان کی تعداد ایک ااکھ چودہ برار تھی بعض موز جین کے نز دیک بیہ تعداد اس سے زائد تھی۔ بیہ روایت امام بیبی ہے منقول ہے، ایک روایت میں ہے کہ تبوک کی طرف جانے والوں کی تعداد ستر بزار تھی۔ بیہ کی روایت ہے کہ وصال شریف کے وقت سحابہ کرام کی کل تعداد ایک الکھ چوہیں بزار تھی گر اصل فقیقت اللہ تعالی بی کومعلوم ہے۔ انتمالی تعالی بی کومعلوم ہے۔ انتمالی تعالی بی کومعلوم ہے۔ انتمالی معلوم ہے کہ معلوم ہے۔ انتمالی ہے کہ معلوم ہے۔ انت

امام زرقانی شرح مواجب میں فرماتے ہیں:

''کی نے امام ابوزر مدرازی سے کہا، کیا یہ بیس کہا جاتا کہ بی اکرم علی کی احادیث کی تعداد چار ہزار ہے، فرمایا: کس نے کہا؟ اللہ تعالی اس کا منہ پجوزے یہ زند یقوں کا قول ہے، نبی اکرم علی کے دوروایت کرنے والوں کی جہ نبی اکرم علی کے دورہ ہزار تھی۔ سوال ہوا کہ یہ سی ایک کہاں تھے؟ اور کس مقام پر شرف تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار تھی۔ سوال ہوا کہ یہ سی ایک کہاں تھے؟ اور کس مقام پر شرف ساعت سے مشرف ہوئے۔ فرمایا: اہل مدید، اہل کہا، اہل ججاز اور ای کے حاضرین، حضور کا دید، اہل مکہ اہل ججاز اور ای کے حاضرین، جنہوں نے میدان عرفات میں حضور کا دیدار کیا اور آ یہ کا کام سا۔'

ابن فتحون و بل استيعاب مين فرمات بين:

''امام ابوزرعہ نے صرف راویان حدیث کے یارے میں سوال کا جواب دیا ، انہوں نے دوسر سے سحابہ کا کہ فرکیا؟''

ا مام ابن مجر رحمته الله عليه فرمات ميں: " تسحابه كرام كے طالات جمع كرنے والوں كوامام ابوزر مدكى ذكر كرد و تعداد كا دسوال حصه بھى معلوم نبيس، كيونكه استيعاب بيس كل تين ہزار پانچ سو سحابه نكرام كا تذكر و ہے جس پر ابن فتحون نے اتن ہى تعداد كا اضافه كيا ہے۔"

تجرید پر حافظ ذہبی کی تحریر ہے''شایدان مشہور ویڈکورسحابہ کرام کی تعداد آٹھ ہزار کے لگ بھگ ہے،اس سے کم کسی صورت نہیں ۔''

حافظ ابن حجر رحمته الله نعايه بي كاارشاد ب: "مين نه حافظ ذببي ئه الفاظ و تعجيه جن ك

مطابق اسدالغاب میں سحابہ کرام کی تعدادسات ہزار پانچ سوچون مرقوم ہے، دیگر سحابہ کرام کے اسا و حالات مختی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ زیاد و تر دیباتوں میں رہتے تھے جو کثیر تعداد میں جمتہ اللہ عابہ کا ارشاد ہے: ''حضور میں جمتہ اللہ عابہ کا ارشاد ہے: ''حضور علی جمتہ اللہ عابہ کرام کو چھوز کر وصال فر مایا ہمیں بزار مدینہ میں اور تمیں بزار قبائل عرب میں ۔ امام احمد رحمتہ اللہ عابہ سے منقول ہے کہ حضور نے اس حال میں وصال فر مایا کہ آپ میں ۔ امام احمد رحمتہ اللہ عابہ سے منقول ہے کہ حضور نے اس حال میں وصال فر مایا کہ آپ کی اقتداء میں تمیں بزار نفوس نماز اداکر چکے تھے یعنی مدینہ میں ، اس لئے زیاد و تعداد کا انکار نہیں ۔ جس نے جو بھی کہا پی تحقیق اور مبلغ علم کی بنا ، پر کبا ، یا سی خاص وقت و حالت کی طرف اشارہ کیا ، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں انتقال کیا ہی کہ کہ کیا ہے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گونگ کیا گونگ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا گونگ کیا کیا کیا کیا کیا گونگ کیا گو

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### عبارات اكابر

یہ جاروں نداہب کے اکا بر تانا ء کی عبارات میں ، انہوں نے ان عبارات میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے اسحاب رسول کے فضائل پر زبر دست دایائل قائم فرمائے ہیں اور ان کے بارے میں حسنِ عقیدہ و کھنے اور مجمع مکتۂ نگاہ اپتانے کی اجمیت وضرورت پر زور دیا ہے۔

### ا۔ امام طحاوی کے ارشادات

ا مام طحاوی عقید ؛ طحاویه میں فرماتے ہیں:

" ہم تمام اسحاب رسول علیہ ورضی اللہ عنبم سے محبت رکھتے ہیں اور ان میں ہے کسی کی محبت میں کی نہیں کرتے میں اور جوان سے بغض و محبت میں کی نہیں کرتے منہ کی نہیں کرتے میں اور جوان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور ان پرلعن طعن کرتے ہیں ہم ایسے بد بختوں سے عداوت ونفر ت کا ظہار کرتے ہیں ہم ایسے بد بختوں سے عداوت ونفر ت کا ظہار کرتے ہیں ہم ایسے بد بختوں سے عداوت ونفر ت کا ظہار کرتے ہیں ہ

ہم سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر توصیلی کلمات ہے کرتے ہیں۔ ہمارے نزویک ان کی محبت ویں وایمان کا حصد اور حسن عقیدت کی آئینہ دار ہے، جبکہ ان سے بغض وعد اوت کفرو نفاق اور گناہ کی علامت ہے۔

ہم رسول اللہ علیہ کے بعد خلافت بالصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے لئے اللہ علیہ کرتے ہیں ، کیونکہ انہیں ساری امت پر فضیلت و تقدیم حاصل ہے۔ ان کے بعد بالتر تیب حضرت عمر ،حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنبم کے لئے خلافت کا ثبات کرتے بالتر تیب حضرت عمر ،حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنبم کے لئے خلافت کا ثبات کرتے ہیں اور و ، کی ہدایت یافتہ برحق امام ہیں۔ ہم عشر و مبشر و یعنی و و دس سحابہ کرام رضی اللہ عنبم جن کو نبی اگر م علیہ نے جنتی ہونے کی جم عشر و مبشر و یعنی و و دس سحابہ کرام رضی اللہ عنبم جن کو نبی اگر م علیہ نے جنتی ہونے کی جم عشر و مبشر و یعنی و و دس سحابہ کرام رضی اللہ عنبم جن کو نبی اگر م علیہ کے جنتی ہونے کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کرام رضی اللہ عنبم جن کو نبی اگر م علیہ کے جنتی ہونے کی اللہ علیہ کرام رضی اللہ عنبم جن کو نبی اگر م علیہ کے جنتی ہونے کی اللہ عنبی ہونے کی اللہ عنبی و و دس سحابہ کرام رضی اللہ عنبی ہونے کو نبی اگر م علیہ کرام رضی اللہ عنبی ہونے کو نبی اللہ عنبی ہونے کرام رضی اللہ عنبی ہونے کو نبی اللہ عنبی ہونے کے خلافت کی دیکھ کے کہ عنبی ہونے کو نبی اللہ عنبی ہونے کو نبی اللہ عنبی ہونے کو نبی کرام رضی اللہ عنبی ہونے کی دیکھ کے کہ عنبی ہونے کو نبی کا کا کرائے کی دیکھ کے کہ کرام رضی اللہ عنبی ہونے کی دیکھ کے کہ کرام رضی اللہ عنبی ہونے کو نبی کرائے کی دیکھ کی کرائے کے کہ کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے ک

بثارت دی، کے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں،ان اسحاب رسول کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں: ذیل ہیں:

(۱) حضرت ابو بکرصدیق (۲) حضرت عمر فاروق (۳) حضرت عثمان غنی (۴) حضرت علی مرتضٰی (۵) حضرت طلحه (۱) حضرت زبیر بن عوام (۷) حضرت سعد بن الی و قاص (۸) حضرت سعید بن زید (۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (۱۰) حضرت ابوعبیده بن جراح رضی الذّعنبم ـ

یا در کھیے! جو تخص اصحاب رسول، از واج مطہرات اور اوا اداطبار کے بارے میں پاکیزہ کلمات زبان پر لاتا ہے، وہ نفاق سے پاک ہے۔ آئمہ سابقین و تابعین، بعد کے اہل خیر واثر اور اہل عفت و نظر کا یمی طرز عمل رہا ہے کہ وہ ان پاکیزہ نفوس کا ذکر ہمیشہ توصفی کلمات کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور جو حرمال نصیب ان کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں وہ اہل ایمان کی روش سے دور ہیں۔ (انتھت عبارة الطحاوی)

\*\*\*

# ۲۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے پاکیزہ کلمات

امام غزائی رحمت الله علیہ اپنی کتاب "الاقتصاد فی الاعتقاد" میں سحابہ کرام اور خلفائے راشد ین رضی الله عنبیم کے متعلق اہل سنت و جماعت کاعقیدہ داختی کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

"لوگ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے ہیں افراط دِتفریط میں جتاہ ہیں۔ پچھ اوگ تعریف و توصیف میں اتنا تجاوز کر گئے ہیں کہ انکہ و خلفاء کے لئے دوئ عصمت کرنے لئے ہیں جبکہ دوسری طرف بعض لوگ سحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان میں زبان طعن دراز کرتے ہیں اس لئے تم پر لازم ہے کہ ان دونوں گر د بوں سے کنارہ کش ر بواور عقید سے میں راہ و اعتدال اختیار کرو، یاد رکھو کہ الله تعالیٰ کی مقدی کتاب قرآن حکیم میں مباجرین و انسار کی بہت زیادہ تعریف و توصیف آئی ہے متواثر روایات ہیں کہ حضور عقیقی مباجرین و انسار کی بہت زیادہ تعریف و توصیف آئی ہے متواثر روایات ہیں کہ حضور عقیقی نفید ہیں، مباجرین و انسار کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔ "میر سے جس کی جیروی کرو گے ہوایت یاؤ گے۔"

میراز مانہ بہترین زمانہ ہے، پھران لوگوں کا زمانہ بہترین ہے جومیرے بعد آئیں گے۔
انفرادی طور پر بھی کوئی مشہور محالی ایسانہیں جس کی حضور علیت نے مدح نہ فرمائی ہو (گران تعریف کا کمات کانقل کرنا یا عشطوالت ہے ) اس لیے ضروری ہے کہ تمام سحابۂ کرام سے حسن عقیدت رکھا جائے اوران کے ساتھ برگمانی سے اجتناب کیا جائے۔

یہاں ہے بات بھی پیش نظرر ہے کہ بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے بارے میں کچھ حکایات منقول ہیں۔ جو حسن ظن کے خلاف ہیں گر شخفیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر من گفتر ست اور جعلی ہیں۔ اور جن کا کچھ شوت ہے وہ بھی قابل تاویل ہیں کیونکہ جن معاملات میں سحابہ کرام راہ صواب تک رسمائی نہ پاسکے وہ بھی حسن نیت اور قصد خیر پرمجمول ہیں۔ سحابہ کرام راہ صواب تک رسمائی نہ پاسکے وہ بھی حسن نیت اور قصد خیر پرمجمول ہیں۔ ان مشہور واقعات میں سے حضر سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضر سے علی رضی اللہ عنہ سے

معرکہ آرائی اور حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھرہ کی طرف کوچ ہے، حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تویہ سنظن رکھنا جا ہے کہ وہ آتش فتن فروکر نے کے لیئے تشریف لے گئی تھیں،
عنہا کے متعلق تویہ سنظن رکھنا جا ہے کہ وہ آتش فتن فروکر نے کے لیئے تشریف لے گئی تھیں،
مگر معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ایسا اکثر ہوجاتا ہے کہ نتائے ارادوں کے مطابق ظہور
پزیم بیں ہوتے اور صااات قابو سے ہا ہر ہوجاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہارے
ہیں بھی نیک گمان رکھنا جا ہے کہ ان کا طرز عمل بھی تاویل پر جنی تھا (وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کا مطالبہ کررہے تھے)۔

ان کے علاوہ مبینہ واقعات سے جموث کا ملغوبہ بیں اور زیادہ تر رافضیوں خارجیوں اور
کواسیوں کی من گھڑت اور بے بنیادروایات پر بنی ہیں ،اس لئے ضروری ہے کہ ہر ہے جبوت
واقع کا اٹکار کیا جائے اور ٹابت واقع کوعمہ وحمل پر محمول کیا جائے اور جس واقع کی تاویل دشوار ہو
اس کے بارے بیں کہدیا جائے کہ تنایداس کی کوئی تاویل ہوجس کے مجھنے ہے ہم قاصر ہیں۔
یہاں دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔

ا۔ ایک بیریتم سی مسلمان کے بارے میں برگمانی رکھ کراعن طعن کرداور جھوٹے قرار دیئے جاؤ۔ ۲۔ تم اس کے متعلق نیک گمان رکھواور زبان کوآلودہ ہونے سے بچاؤ باوجود یکہتم اس نیک گمانی میں خطاء برہو۔

اس بارے میں شرعی ضابط ہے ہے کہ کی مسلمان کے ساتھ نیک گانی کر کے خطا ، کرنا اور زبان کولعن طعن ہے محفوظ رکھنا زیادہ صحیح طرزعمل ہے۔ پھر یہ معاملہ تو ایک مسلمان کا ہے اگر کوئی شخص زندگی بھر شیطان ، ابوجہل ، ابولہب یا دیگر شریراوگوں پرلعن طعن نہ کرے تو اس کے لئے ضاموش ربنا اس کے لئے نقصان کا باعث نہ ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو کسی مسلمان کے حق میں یادہ گوئی اور زبان درازی سے کام لے ، حالا نکہ وہ ان بیہودہ الزامات سے مطلقاً بری ہو الیک صورت میں زبان طعن کھولئے والا ایک عاقبت برباد کر جیٹھےگا۔

مزید برآں ان طعن و شغیق کرنے والوں کی اکثر یا تنیں الی ہوتی بیں جنہیں زبان پراا نا بھی جائز نہیں ہوتا کیونکہ شرایت نے نبیت سے تی کے ساتھ روکا ہے اور نبیبت انہی باتوں میں ہوتی ہے جولوگوں میں فی الواقع موجود ہوتی ہیں، لبذا جوشی ہارے ان کلمات میں غور کرے گا دہ
بیکارادر نفنول ہاتوں کی طرف مائل نہ ہوگا اور خاموشی کور جیج دے کر بدگوئی اور زبان درازی سے
اجتناب کرے گا، وہ تمام مسلمانوں سے حسن ظن رکھے گا، یا نضوص سلف صالحین کی تعریف میں
رطب اللمان رہے گا۔ یہ تھم تو عام مسلمانوں اور صحابہ کرام کا ہے جباں تک خلفائے راشدین کا
تعلق ہے، یہ قدی صفات لوگ (تمام افراد امت اور) عام صحابہ کرام سے انفیل ہیں اور
اہلسدت و جماعت کے نزدیک ان کی فضیلت کی تر تیب وہی ہے جوان کی خلافت کی ہے۔

ہم جب کہتے ہیں کے فلاں تخص فلاں سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے اور یہ معاملہ فیبی ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے ، یااس کی عطا ہے رسول اللہ علی ہے ۔ مگریہ دعویٰ نبیں کیا جا سکتا کہ فضیلت کی تر تیب میں صاحب شرع ہے کوئی متواثر قطعی فص آئی ہے ، البتہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنبم تر تیب میں صاحب شرع ہے کوئی متواثر قطعی فص آئی ہے ، البتہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے حق میں تیر چلانے کے حق میں تیر چلانے کے حق میں تیر چلانے اور اینے آ یہ کوخطرے میں ڈالنے کے متر ادف ہے۔

ائ طرح اعمال سے فضیلت کا پہچانا بھی مشکل ہے کوئکہ یہ ایک باطنی معاملہ ہے۔
انکال سے صرف قیاس آ رائی کی جاسکتی ہے۔ دیکھے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر خشہ صال ہوتے ہیں کرکسی باطنی کیفیت اور پوشیدہ کمال کے باعث بارگاواللی میں باند مقام رکھتے ہیں، دوسری طرف بہت سے عبادت گزار اور پر بیزگار اپنی باطنی خباشت کی بجہ سے عذاب اللی میں گرفآر ہوتے ہیں، غرض! انسان کے باطنی صالات سے صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب اللی میں گرفآر ہوتے ہیں، غرض! انسان کے باطنی صالات سے صرف اللہ تعالیٰ ہی باخبر ہاں سے معلوم ہوا کہ فضیلت کی پہچان وی پر موقو ف ہاوروی سے آگاہ ہونے کے بادوا سط ماع (لیمن سنے) کی ضرورت ہاور طاہر ہے کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لئے بلاوا سط ماع (لیمن سنے) کی ضرورت ہاور طاہر ہے کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرکوئی شخص نبی اگرم عنوان ہے صالات و کیفیات سے آگاہ نہیں، نبی اوگ فضائل میں اختلاف و تفاوت کے بارے میں زیادہ جائے ہیں، کوئکہ انہیں صفور عبیت ہے براہ راست آگہی کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابو بکر ساعت کا شرف حاصل ہے اور ای براہ راست آگہی کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عند کی افضلیت اور اقد میت پر اجماع کیا، حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عند نے اپ بعد حضرت محمر فاروق رضی اللہ عند کی افضلیت پر مہر تصدیق شبت فر مائی۔ بعد از ال سحابہ کرام رضی اللہ عنہ م نے حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالتر تیب افضل قرار دیا۔ یہ ایسے سعاوت مند لوگ ہیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اغراض نفسانی کی بنا ، پر وین کے اس اہم معالے میں غلط بیانی یا خیانت سے کام لیا ہو، لہذا ان کا اس تر تیب فضیلت کی زبر دست دلیل ہے جس ان کا اس تر تیب فضیلت کی زبر دست دلیل ہے جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت اس تر تیب کو مانتے ہیں اور تحقیق بھی ای نظر ہے کی موید ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اللہ ین میں فر ماتے ہیں:

''نبی اکرم ﷺ کے بعد برخق امام حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عند ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عند ہیں ،

گر نبی اکرم ﷺ نے کسی امام کے تقرر وتعین کی کوئی نص نہیں فر مائی ،اگر کوئی نص فر مائی ہوتی تو وہ ہرگز پوشیدہ نہ رہتی ، بلکہ امامت کی نص سپہ سالا روں اور منصب داروں کے تقرر وتعین سے زیادہ واضح اور ظاہر ہوتی جب سپہ سالا روں کا تقرر پوشیدہ نہ رہا تو یہ کیوکر مخفی رہ سکتی تھی؟

پھراگر یہ طاہر تھی تو ہم تک کیوں نہ پہنچی ؟ نابود کیوں ہوگئ؟

واضح رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند آزادانہ انتخاب ادر عمومی بیعت کے ذریعے امام ہے، جہاں تک کسی اور خص کی تعبین اور نص کا مفروضہ ہے، یہ ایسی خطرناک بات ہے جس سے سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف رسول اللہ علیق کی مخالفت اور اجماع امت کی خلاف ورزی کی نسبت الزم آتی ہے اور یہ ایسی بات ہے جس کی سوائے رافضیوں امت کی خلاف ورزی کی نسبت الزم آتی ہے اور یہ ایسی بات ہے جس کی سوائے رافضیوں کے کوئی جہارت نہیں کر سکتا، اہل سنت تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت اور پاکیز فغسی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی مرح و تو صیف کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (قرآن کی میں ) اور نبی اکرم علی ہے احادیث میں ان کی مدح فر مائی ہے۔

حضرت امير معاويه رضى الله عنه اورحضرت على رضى الله عنه كے درميان جواختا اف رونما

ہوادہ اجتہاد پر بنی تھا۔ کیونکہ حضر ت امیر معاویہ برضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلافت وامامت کا کوئی جھڑ انہ تھا (اصل اختلاف قاتلین عثان رضی اللہ عنہ ہے انتقام لینے کا تھا ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گئتہ نگاہ یہ تھا کہ قاتلین عثان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی میں میں اللہ عنہ کی میں اللہ عنہ کی سے آغاز خلافت ہی میں خلل اور اضطراب بیدا ہو جائے گا، کیونکہ قاتلین کا تعلق بڑے قبلیوں سے تھا اور وہ علوی فوٹ میں رو پوش ہو تھے تھے۔ اس لئے ان کے نز دیک یہی انسب تھا کہ معاملہ انتقام کومؤ خرکر دیا جائے ، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بجھے تھے کہ استے بڑے جرم کے باوجود قاتلین سے انتقام میں تا خبر سے کام لین خوز بن کی اور حکم انوں کے خلاف شریا نے کاماعث ہوگا۔

امت محمد یہ کے بزرگ علیاء کا ارشاد ہے کہ ہر مجہد مصیب ہوتا ہے (لیمن اس کی دائے درست ہوتی ہے) جبکہ بعض علیاء فرماتے ہیں کہ مصیب (صحیح الرائے) ایک ہوتا ہے (اور دوسرے کی دائے میں خلطی ہوتی ہے گراہے اجتہاد پر قواب ملتا ہے) اور یہ حقیقت ہے کہ مذکور بالا اختلاف میں کی صاحب علم نے حضرت علی رضی اللہ عند کی دائے کو اجتباد کی خطاقر ارنہیں دیا۔ خلفائے راشد بین کی افضلیت ان کی خلافت کی تر تیب کے مطابق ہے کیونکہ حقیق فضیلت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بال ہے اور اس سے آگائی ممکن نہیں ، موائے رمول اللہ علیہ منافقہ کے بکر ت فرمودات میں سحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بودی خداوندی اور زول قرآن فضیلت کی باریکیوں اور تر تیب کو دبی لوگ بخو بی جائے ہیں جووئی خداوندی اور زول قرآن کے گواہ ہیں اگر وہ لوگ وئی و تنزیل کی روشنی میں افضلیت کا یہ معیار نہ بچھے تو ہرگز افضلیت کے گواہ ہیں اگر وہ لوگ وئی و تنزیل کی روشنی میں افضلیت کا یہ معیار نہ بچھے تو ہرگز افضلیت کا یہ معیار نہ بچھے تو ہرگز افضلیت اور خلافت کی بیر تیب قائم نہ کرتے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معالمہ میں کی طامت گر کی طامت اور خلافت کی بیر تیب قائم نہ کرتے ، کیونکہ اللہ توالی کے معالمہ میں کی طامت گر کی طامت انہیں راہ دراست سے ہنائیس عتی تھی ، نہ کوئی داعیہ انہیں امر حق سے ہرگشتہ کرسکانا تھا۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

### ٣\_ امام قاضى عياض رحمته الله عليه كے كلمات طيبات

حضرت قاضى عياض رحمته الله عليه شفاشريف ميس لكصة بين:

" سحابہ کرام رضوان النگیسی اجمعین کی عزت وتو قیر اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ای طرح سحابہ دراصل ہی اکرم میں النہ میں کی عزت وتو قیر اور آپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ای طرح سحابہ کرام رضی النہ میں کی حق شنای ، انکی اقتداء و ابتاع ، ان کی مدح وتو صیف ، ان کے لئے دعائے مغفرت ان کے بہمی اختلافات ہے صرف نظر اور ان کے دشمنوں ہے بغض و عداوت حقیقت میں حضور میں ہے کہ افرات کے حقوق کی اوائیگی ہے، اس لئے ضرور کی ہے کہ اہل تاریخ کی بے مرو پا حکایات اور جاہل راویوں کی روایات سے اجتناب کیا جائے اور گراہ رافضوں اور گستاخ برعتوں سے کلیتا قطع تعلق اختیار کی جائے ۔ اور صحابۂ کرام کی طرف منسوب و اقعات وفتن کی برعتوں سے کلیتا قطع تعلق اختیار کی جائے ۔ اور صحابۂ کرام کی طرف منسوب و اقعات وفتن کی عمدہ تا ویلات اور مثبت پہلو تلاش کئے جائیں ، کیونکہ شانِ سحابہ کا یہی نقاضا ہے ۔ لہذا ان میں سے کسی صحابی کا ذکر بُر ائی سے نہ کیا جائے ، ندان پر لگائے جائے والے الزامات پر چسم پوشی سے کام لیا جائے بلکدان کی نیکیوں فضیاتوں اور عمد داخلاق کا چرچا کیا جائے اور جب کوئی بات صحاف ان نظر آئے تو اس پر خاموثی برتی جائے۔

نى اكرم عليه كاارشادكرامي ميا إذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوْا

جب میرے اسحاب کا ذکر ہوتو (بدزبانی

ے) ہازر ہو۔

اللّذتر لل في سخابكرام رضى الله عنهم كى شان بيان كرت بوئ فرمايا:

محمد الله کے رسول بیں اور ان کے ساتھ والے (صحابہ کرام) کا فروں پر سخت بیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، ا. مُحمَّد رَسُولُ الله والدِيْن معه أَشِدًاءً
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحْماءً بينهُم تراهُم رُكَعًا
 شَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضُلا مِن اللهِ ورضُوانًا

سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُودِ وَلَمِنْ اللَّهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَ مِثْلُهُمْ فِي الْأَوْرَاتِ وَ مِثْلُهُمْ فِي الْأَوْرَاتِ وَ مِثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَوْرُعِ آخْرَجَ شَطْأَةً فَازْرَةً الْإِنْجِيْلِ كَوْرُعِ آخْرَجَ شَطْأَةً فَازْرَةً فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ فَاسْتَوى عَلَى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِيْنَ النَّوْرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ النَّوْرَاعَ لِيَعْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ مِنْهُمُ مَّغُهُرَةً النَّالِيْنَ اللَّهُ اللَّذِيْنَ الْمُؤْتِ مِنْهُمُ مَّغُهُرَةً اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِيْنَ الْمُؤْتِ مِنْهُمُ مَّغُهُرَةً اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلُولُ السُورَةِ اللْفَتِحِ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ

رَالسَّابِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِوِيْنَ
 وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِیْنَ اتَبَعُوهُمْ بِاحْسَانِ
 رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَدُلْهُمْ
 رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَدُلْهُمْ
 جَنْتِ تَجُویی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ عَلِدِیْنَ
 بَنْتِ تَجُویی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ عَلِدِیْنَ
 بَنْتِ تَجُویی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ عَلِدِیْنَ
 بَنْتِ تَجُویی مِنْ تَحْتِهَا الْانْهَارُ عَلِدِیْنَ
 بَنْتِ تَجُویی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ عَلِدِیْنَ
 بَنْتِ تَجُویی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ عَلِدِیْنَ
 بَنْتُ الْاِکَ الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ (التوبه)
 بیاها اَبدًا ذلیک الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ (التوبه)
 ۱۱۹۹

٣. لقد رَضِى الله عَنِ الْمُوْمنيْنَ إِذْيبا يغُونك تحت الشَّجَرَةِ فَعَلم ما في يغُونك تحت الشَّجَرَةِ فَعَلم ما في قُلُوبهم فانزل السَّكِيْنَة عَلَيْهِمُ وَ آثَابَهُمْ فَتُخا قريبًا. (فتح ١٨/١٨م)

سجد بیل گرتے، اللہ کافضل و رضا جا ہے
ان کی علامت ان کے چروں میں ہے
سجدوں کی نشانی سے، بیان کی صفت تو ریت
میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں جیے ایک
میں، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھرا سے طاقت
دی، پھر و بیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیرھی
میکی جوئی، کسانوں کو بھنی بھتی ہاتہ نے وعدہ کیا
سے کافروں کے دل جلیس، اللہ نے وعدہ کیا
ان سے جو انمیں ایمان اور اچھے کاموں
والے ہیں، بخشش اور بڑے والے ایک

اورسب میں اگلے پہلے مہا جراور انصار اور جو ہوئے، اللہ ان کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان کے ساتھ ان کے بیرو ہوئے، اور ان کے کے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لئے تیار کرر کھے ہیں باغ جن کے پنچ نہریں بیری ہوئی بیری ہوئی میٹ ہیٹ ان میں رہیں یہی ہوئی کامیانی ہے۔

بے شک اللہ داخی ہوا ایمان والوں سے جب وہ ایمان والوں سے جب وہ اس بیز کے یئے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو ان پر اللہ نے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آئے والی فنح کا

انعام دیا۔

م. وَلَمَّا رَأَى الْمُوْمِنُونَ الْآخِرَابَ قَالُوا هذا مَاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ الَّا اِيْمَانًا وَ تَسُلِيْمًا فِي الْمُوْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا مِنَ الْمُوْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عليه فَمِنْهُمْ مِنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مِنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا يَدُلُوا تَبْدِينًلا. مِنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا يَدُلُوا تَبْدِينًلا.

اور جب مسلمانوں نے کافروں کے کشکر دیکھے ہوئے ہے۔ وہ جو جمیں دیا تھاالتداوراس کے رسول رسول نے اور سے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اور سے انہیں نہ بڑھا گر ایمان اور نید کی رضا پر راضی ہونا ہمسلمانوں میں کچھو و مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جوعہداللہ سے کیا منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھی رہا ہے اور و د ذرانہ بدلے۔

## عظمت صحابه رضى اللدعنه احادبيث وآثار كى روشني ميس

ا مام قاضی عیاض رحمته الله ناید نے سحابہ کرام رضی الله عنهم کی فضیلت کی آیات نقل کرنے کے بعد بہت می احادیث و آٹار کوقل فر مایا ہے، جن میں چند حسب ذیل ہیں۔

ا۔ نی اکرم علیہ نے فرمایا:

الله الله الله في اصحابي التتخدوهم غرضًا بعدى فمن احبهم مبحبي احبهم و من و من ابعضهم فيبغضى ابعضهم و من الداهم فقد اذاني و من اذاني فقد اذى الله تعالى يوشك الله تعالى يوشك ان ياخذه (ترمدى)

اوگو! میر ہے اسحاب کے بارے میں خداسے ڈرو، خبروار! انہیں میر ہے بعد نشانہ طعن نہ بنانا، پس جس نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی اور جس نے محبت کی اور جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی تو میری عداوت کی وجہ سے ان سے عداوت رکھی کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی کی اور جس نے ان بینچائی اور جس نے مجھے تکایف پہنچائی اور جس نے مجھے تکایف پہنچائی اور جس نے مجھے تکایف پہنچائی اور جس نے مجھے تکایف کی اور جس نے اللہ تعالی کواؤیت وی اور جواللہ تعالی کواؤیت وی اور جواللہ تعالی کواؤیت وی اور جواللہ تعالی کواؤیت وی کاور جواللہ کو کاور جواللہ کو کاور جواللہ کی کاور جواللہ کو کی کاور جواللہ کو کی کاور جواللہ کو کی کاور جواللہ کو کاور جواللہ کو کاور جواللہ کو کی کاور جواللہ کور جواللہ کو کی کاور جواللہ کور جواللہ کور کی کاور جواللہ کور کی کاور جواللہ کور کی کاور جواللہ کور کی کاور جواللہ کور کی کور کی کاور کی کاور کی کاور کور کی کاور کی کاور کور کی کور کی کاور کی کور کی کاور کی کور کی کاور کی کاور

وه بهبت جند التدنعاني كي بكر مين آجائے گا۔

الله تعالیٰ کواذیت دینے کامفہوم یہ ہے کہ کوئی ایبا کام کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ورنہ اذیت کاحقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں متصور نہیں ، الفاظ کا ایبا استعال وراصل مشاکلت کی قبیل سے ہے۔ (خفاجی)

٢- حضورانور عليه في فرمايا:

لاَ تُسُبُّوا أَصْحَابِى فَلُو أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ فِلاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلُو أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ وَلاَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغ مُدَّ أَحَد هِمْ وَلاَ مُصِيْفَةُ (مسلم)

میرے اسخاب کوگائی گلوخ نہ کرو، خدا کی قسم!

اگرتم میں ہے کوئی احد بہاڑ کے برابرسوناراو خدا میں خرج کرے تو سی سی ابی مدیا فدا میں خرج کرنے کرنے کے برابر نہ بوگا۔
نصف مد (جو) خرج کرنے کے برابر نہ بوگا۔
فرمایا جس نے میری اسحاب کوگالیاں دیں اس پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور تمام اوگوں کی لعنت ہو،الیسے عنتی شخص کے فرائض ونوافل کی لعنت ہو،الیسے عنتی شخص کے فرائض ونوافل

من سَبُ أَصْحَابِى فَعَلَيْدِ لَقَنَةُ اللّهِ والْمَلْئِكَةِ وَالنّاسِ آجْمَعِيْنِ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْدُ صَرَفًا وَلَا عَدُلًا (ديلمي، ابونعيم)

بارگاہِ اللّٰہ علی مقبول نہ ہوں گے۔ سم - حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ علیہ فی نے فر مایا:

الله تعالیٰ نے میر ہے اسحاب کو سب لوگوں پر فضیلت دی ہے سوائے انبیا، و مرسلین کے، فضیلت دی ہے سوائے انبیا، و مرسلین کے، پھر الن میں جار یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی الله عظم میر ہے لئے منتخب کئے اور انبیں میر سے لئے منتخب کئے اور انبیں میر سے بہترین اصحاب بنایا، حالا نکہ دیگر تمام میں سحابہ بھی فضیلت اور خیر کے پیکر ہیں۔

إِنَّ اللَّهُ اخْتَارَ اصْحَابِیْ عَلَی جَمِیْعِ الْعَالَمِیْنَ سِوَی النَّبیِّنَ وَالْمُوْسَلِیْنَ وَالْمُوْسَلِیْنَ وَالْمُوْسَلِیْنَ وَاخْتَارَ لِی مِنْهُمْ اَرْبَعَةُ اَبَابَکُو وَ عُمَوَ وَ وَاخْتَارَ لِی مِنْهُمْ اَرْبَعَةُ اَبَابَکُو وَ عُمَوَ وَ عُمْمَ وَ عُمْمَانَ وَ عَلِیًّا فَجَعَلَهُمْ خَیْرَ اصْحَابِیْ عُلْمُمْ خَیْرَ اصْحَابِیْ وَفِی اصْحَابِیْ کَلِهِمْ خَیْرَ (بزار، وفی اصْحَابِی کُلِهِمْ خَیْر" (بزار، وفی اصْحَابِی کُلِهِمْ خَیْر" (بزار، دیلمی)

امام شہاب الدین خفاجی رحمتہ اللہ علیہ ہم الریاض میں اس صدیت کی شرح میں لکھتے ہیں۔
''اس فر مان رسول عیالیہ کے مطابق تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اہل علم وعدالت ہیں جسیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ میراز مانہ بہترین زمانہ ہے، بھراس نے بعد کا زمانہ بھراس سے متصارز مانہ ای بنا۔ پر امام الحرمین نے تمام (چھوٹے بڑے) سحابہ کی عدالت پر اجماع نقل کیا ہے، اس لحاظ ہے ان کی اجتہادی خطاؤں پر تنقید کرنا جائز نہیں، کیونکہ بانقطع بابت ہے کہ تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنبم انہیا ، ومرسلین کے بعد سب انسانوں سے انسانوں سے انسانوں سے انسانوں سے انسانوں سے انسانوں ہیں، اوران کی افضل ہیں، اوران کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے راو خدا ہیں ججرت کی ،گھر بار چھوڑے، ج نمیں لانا کمیں ، مال قربان کئے ،اپنے جیڑ قل کئے اور باپ مارے اور دین کی خیر خوا بی میں کوئی کسرنہ جھوڑی ،جس کے نتیج میں ایمان ویقین کی زبر دست قوت اور اللہ تعالیٰ کے بے بایاں اطف و

۵۔ طبرانی میں حضر ت خالد بن سعید رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ جمتہ الوداع سے فارغ ہوکر مدینہ منور و تشریف السے تو منبر پرجلو و گر ہوکر حمد و ثناء کے بعد فر مایا:

البوداع سے فارغ ہوکر مدینہ منور و تشریف السے تو منبر پرجلو و گر ہوکر حمد و ثناء کے بعد فر مایا:

البُهَا النّاسُ إِنِّي دَاضِ عَنْ ابنی بَحْدِ لوگو! میں ابو بکر سے راضی ہوں ، ان کاحق اور اغریفواللهٔ ذلک مقام پہیانو،

لوگو! ہیں عمر سے راضی ہوں ، عثمان سے راضی ہوں ، عثمان سے راضی ہوں ، طاحہ ، زبیر ، معد ، معد ، معید اور عبد الرحمٰن بن عوف سے راضی ہوں ، معید اور عبد الرحمٰن بن عوف سے راضی ہوں ، تم ان کے عقوق و مراتب کو بہجانو ۔ لوگو! ہے شک القد تعالیٰ نے اہل بدر اور اہل صدیبی کی بخشش فر مادی ہے۔

ايُها النَّاسُ! انَ اللَّه قد غفر لاهْل بدُرٍ والْحُديْبيَة أَيُّهَا النَّاسُ! اِخْفِظُونِی فِی اَصْحَابِی وَ اَصْحَابِی وَ اَصْحَابِی وَ اَصْحَابِی وَ اَصْهَارِی وَ ختانی لَا یُطَالِبَنَکُمْ اَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَظْلَمةٍ فَانَهَا مَظُلَمةٌ لاَ تُوهَبُ فِی الْقِیَامَةِ غَدًا

میں میرا لحاظ رکھو، خبردار! ان میں سے کوئی تنہاری زیادتی اورظلم پر داد خواہ اور طالب انصاف نہ ہو جائے کیونکہ روز قیامت اس زیادتی کی تلافی کا موقع اور سامان نہ ہوگا۔ دفارت آئی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میرے اسحاب اورسسرال کے بارے میں میرے حق کا لحاظ رکھو، کیونکہ جوکوئی ان کے متعلق میرے حق کا لحاظ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آ خرت میں میں اس کی یا سے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آ خرت میں میں اس کی یا سداری فرماے گا۔

لو**گو! تم میرے اسحاب، میرے** سرال اور

میرے دامادول کے شرف ومقام کے بارے

٢. عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ إِحْفِظُونِيْ فِي اصْحَابِيْ
 وَ أَصْهَارِى فَإِنَّهُ مَنْ حَفِظُنِي فِيْهِمْ حَفِظَهُ
 اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ (ابونعيم، اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ (ابونعيم، ديلمي)

سحابہ کرام رضی الندعنہم کی نظمت و فضیلت پر سلف صالحین کے آٹار میں ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کاار شاد ہے:

"جس نے سحابۂ کرام ہے دشمنی رکھی اور انہیں پُر ابھا اکبا، اس کامسلمانوں کے مال نے سطی کوئی حق نہیں' قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ امام مالک نے اس مسئلہ پرسور ہور کی اس آ بت سے استدال کیا، وَالَّذِینَ جَاءُ وَا مِن بَعْدِ هِمْ مِقُولُونَ وہ جوسحاب کے بعد آئے ، کہتے ہیں اے ہمارے ہمار میں بخش و سے اور بین اے ہمارے دب! وَبْنَا عْفِولُنَا وَلَا عُوانِنَا اللّٰهِ فِينَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَانِ ہمیں بخش و سے اور ہمارے دب کو جوہم سے ایمان میں سبقت لے گئے۔

介合合合合

# محبوب سبحانی، شهباز لا مکانی، غوث صمرانی حضرت شیخ عبدالقا در جبلانی بغدا دی رحمته الله علیه کے ارشا دات عالیه

حضرت غوث اعظم محبوب سجاتی عبد القاور جیایا نی رضی الله عنه غنیه الطالبین میں ماتے ہیں:

''اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امت محمد سے بہترین امت ہے اور سب سے زیادہ فضیات ان لوگوں کو حاصل ہے جو حضور کے دیدار سے مشرف ہوئے ، آ پ پر ایمان الم نے ، آ پ کی نقمہ بین کی ، آ پ کے دست مبارک پر بیعت کی ، جو تابعدار ہوئے ، راہ فدا میں لڑ ہے جنہوں نے جان و مال کے نذرانے پیش کے اور ہر طرح سے آ پ کی عزت و حمایت کی ، پھر ان میں افضل اہل حدیب ہیں ، جنہوں نے درخت کے پنچ بیعت رضوان کی ، ان کی تعداد چودہ سوتھی ان سے زیادہ فضیات و الے اہل بدر ہیں جو اسحاب طااوت کے برابر (ساس) تھے ، ان سے افضل دار خیزران کے جالیس سحائی ہیں ، جن کی گفتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان الم نے کے ممل ہو کی ان سے افضل عشرہ مبشرہ بالجنة ہیں جن کی گفتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان الم نے کے ممل ہو کی ان سے افضل عشرہ مبشرہ بالجنة ہیں جن کی گفتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان الم نے کے ممل ہو کی ان سے افضل عشرہ مبشرہ بالجنة ہیں جن کے اسائے گرامی سے ہیں ۔

(۱) حضرت ابو بمرصد این (۲) حضرت عمر فاروق (۳) حضرت عثمان ذی النورین

(۳) حضرت علی الرتضٰی (۵) حضرت طلحه (۱) حضرت زبیر (۲) حضرت سعد بن الی وقاص (۸) حضرت معید بن زید (۹) حضرت ابونبید و بن جراح اور (۱۰) حضرت

عبدالرحمن بن عوف رضى التدعيم اجمعين \_

پھران میں جاروں خلفائے راشدین افضل ہیں اور جاروں کی ترتیب فضیات اس طرح ہے، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں ، پھر عمر فاروق ہیں ، پھر عثمان غنی ہیں ، پھر حضرت ابو بکر صدیق ہیں ، پھر عمر فاروق ہیں ، پھر عثمان غنی ہیں ، پھر حضرت علی الرتضی ہیں (رضی اللہ عنہم)

نی اگرم علی کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت تمیں سال رہی، حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عند دو سال سے بچھ زیادہ خلیفہ رہے، حضرت عمر فاردق دی سال، حضرت عثمان غنی یارہ سال اور حضرت علی ( یکھ کم) چھ سال تک سریر آ رائے خلافت رہے رضی اللہ عنہم، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ انیس سال تک خلافت و ملوکیت پر مشمکن رہے، تبل عنہم، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ انیس سال تک خلافت و ملوکیت پر مشمکن رہے، تبل ازاں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے گورنر بنے اور بیس سال تک اس منصب برقائم رہے۔

خلفائے اربعہ کی خلافت سحابہ کرام رضی الله عنبم کے انتخاب و اختیار ،عمومی ا تفاق اور مرضی سے منعقد ہوئی ، اس کا قیام زورِ بازو، تلوار دباؤیا غلبہ کا مربون منت نہ تھا بلکہ ہر خلیفہ فیر سے انفل شخص سے عوام کی مرضی سے خلافت حاصل کی۔

### خلافت الي بمر

حضرت ابو بمرصد بی رضی الله عندی خلافت عباجرین وانسار کے کامل اتفاق سے منعقد ہوئی جب حضور کاوصال ہواتو انسار کے مقررین اور خطباء نے تقیفہ میں گئر ہے ہو کر کبا۔

''اے مباجرین! ایک امیر ہم انسار میں سے ہواور ایک امیر مباجرین میں سے ''
تو حضرت عمرضی الله عند نے اس کے جواب میں فر مایا: اے گروہ انسار! کیا تم نہیں جانے ،
کہ نبی اکرم علی الله عند نے اس کے جواب میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند کولوگوں کی امامت کا تھم دیا؟ سب نے بمک زبان کباہاں! فر مایا: پھرکون چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت ابو بمرضی الله عند میں رضی الله عند کولوگوں کی امامت رضی الله عند سے مقدم کرے؟ ایک اور دوایت ہے کہ آپ نے فر مایا: کس کو پہند ہے کہ وہ حضرت ابو بمرضی الله عند کوان کے مقام سے معزول کرے؟ جس پر اللہ کے رسول علی ہے نہ میں مامور فر مایا ہے۔ یہ من کر انسار کہنے گے الله معاف فر مائے ، ہم میں سے کی کو یہ پہند انہیں مامور فر مایا ہے۔ یہ می کر انسار و مباجرین کے درمیان کامل اتفاق ہوگیا اور سب نے حضرت ابو بمر رضی الله عند کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی ، ان میں حضرت زبیر رضی الله عند اور حضرت علی الله عند کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی ، ان میں حضرت زبیر رضی الله عند اور حضرت علی

رضی اللہ عنہ بھی تھے ، سی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چک تو تین دن تک لوگوں کے سامنے اعلان فر ماتے رہے ، لوگوا بھی تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں کیا کسی کومیری بیعت نا گواراور ناپسند ہے؟ بیس کر حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ فر مایا:

کو نُفِیلُک وَلا نَسُنَفِیلُک فَدُمَک نَد تو ہم بیعت تو رُتے ہیں نہ ہی تو رُنے کا دسولُ اللہ فَمَن یُؤجِّوک . مطالبہ کرتے ہیں ، آپ کورسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے مطالبہ کرتے ہیں ، آپ کورسول اللہ علیہ کے ایک مطالبہ کرتے ہیں ، آپ کورسول اللہ علیہ کے مطالبہ کرتے ہیں ، آپ کورسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کیا۔

مقدم کیا ہے پھرآ پکوکوئی مؤخر کرسکتا ہے؟

ہمیں تقدراویوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ المہت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قائل تھے، روایت ہے کہ عبداللہ بن کوا، جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کیا رسول اللہ علیہ فیلے نے فلا فت کی درواری آپ کوسونی تھی، فرمایا: ہم نے خلافت کے معاملہ میں فور کیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کا ستون نماز ہے، (جس کی امامت کے لئے حضور علیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کومقر رفر مایا) تو ہم نے اس مخص کوائی و نیا (کی امامت) کے لئے چن لیا جے اللہ اور اس کے رسول علیہ نے ہمارے وین کے لئے پند فرمایا، یبی وجہ ہے کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدری ترسی اللہ عنہ کوائی اخلیفہ بنالیا۔''

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ایام مرض میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کوفرض نماز کی ادائیگی کے لئے اپنا نائب مقرر فر مایا ، باال نماز کے وقت آ کرا طلاع کرتے تو آ سیفر ماتے :

'' جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ مصلائے امامت پر کھڑے ہو کر او گوں کو نماز پڑھا 'میں''
اور نبی اکرم علی ہے اپنی ظاہری حیات میں بار باایسے توصفی کلمات حضرت ابو بکر رضی اللہ
عنہ کی شان میں فرمائے ، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم بخو بی جائے تھے کہ حضور کے بعد
امامت و خلافت کے سب سے زیادہ حق وار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ، یونہی ان

کے علم میں تھا کہ حضرت عمروضی اللہ عند، حضرت عثمان رضی اللہ عند اور حضرت علی رضی اللہ عند اور حضرت بالتر تیب اپ اپنے اپنے دور میں سب سے زیادہ حقد ارا ہامت ہوں گے، ای لئے ابن بط حضرت علی رضی اللہ عند سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ سے پوچھا گیا، یارسول اللہ! ہم آپ علیہ اللہ عند کی دو اللہ علیہ کا رضی اللہ عند کو دف اللہ کا میں؟ فر مایا: اگرتم ابو بحر رضی اللہ عند کو دف سب سے زیادہ و نیا سے کنارہ کش اور طالب آخر تہ ہیں۔ اگرتم عمر رضی اللہ عند کو والمیر بناؤ کے تو ان کو انتہائی طاقتور اور امانت دار پاؤ کے جو اللہ تعانی کے بارے میں کی ملامت کا خوف نہیں کر و کے اور اگر عہدہ خلافت حضر سے علی رضی اللہ عند کو پیش کر و کے تو مشاہدہ کرو گے کہ دو ہیکر رشد و ہدایت ہیں۔ "

یدوہ ارشادات واشارات ہیں جن کی روشی میں سحابہ کرام رضی اللہ عنبم نے حضرت ابو بمر رضی اللہ عنہ کے خضرت ابو بمر رضی اللہ عنہ کی فلا فت پر اتفاق واجهاع کیا۔ امام ابوعبداللہ احمد بن صنبل رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منفول ہے ، فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بمر رضی اللہ عنہ کی امامت و خلا فت نص جلی اور نص خفی دونوں سے ثابت ہے۔ یہی مُذہب حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ اور ایک جماعت محد شرن کا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے فرمایا:

"شب معرات جسے آسان کی طرف اٹھایا گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے التجاء کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تھے اسے کرتا ہے بعد خلیفہ ابو بکررضی اللہ عنہ ہوں گے۔"

آسے بعد خلیفہ ابو بکررضی اللہ عنہ ہوں گے۔"

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں ہے ، فر مایا: میر ہے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے گی مگریپیزیادہ عرصہ برقر ارمبیس رہے گی۔''

مجاہد کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: نبی اکرم علیا ہے آشر یف نہیں اللہ عند نہیں کے بہاں تک کہ بیدراز مجھے بتلایا گیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عند سریر

آ رائے خلافت ہوں گے، پھرعمر فاروق، پھرعثان غنی اوران کے بعد مجھےاس منصب پر فائز کیا جائے گا۔''

## خلافت عمر رضى الثدعنه

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تقریر سے ہوئی ، پھر تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے برضاء ورغبت آپ کی بیعت کی اور آپ کوامیر المومنین کا لقب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مافر ماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو ہم پر خلیفہ مقرد کر کے جارہ ہیں بیل کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جبکہ آپ ان کی شخت مزاجی سے بخو بی آگاہ ہیں ۔فر مایا: میں عرض کروں گا، مولے میں نے اس عبد کے بہترین اور افضل شخص کوان پر خلیفہ مقرد کیا ہے۔

## خلافت عثان رضى اللدعنه

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند کی خلافت وامامت تمام صحابہ کرام کے اتفاق واجماع سے منعقد ہوئی ،حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی تمام اوالا دکوخلافت سے کنارہ کش رہنے کا حکم دیا اور معاملہ مبشرین بالجنتہ میں سے چھ جنتی صحابہ رضی اللہ عند کی شور کی میں رکھ دیا ،ان چھ اصحاب کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

- (۱) حضرت طلحه (۲) حضرت زبیر بن عوام (۳) حضرت معد بن الی و قاص
- (۱۲) حضرت عثمان بن عفان (۵) حضرت على المرتضى (۲) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله عنهم الجمعين \_

پھر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے از خود طلب خلافت ہے دستبر داری کا اعلان کر و یا اور حضرت علی رضی الله عند اور حضرت عثمان ہے کہا'' میں تم میں سے ایک شخص کا الله تعالیٰ، و یا اور حضرت علی رضی الله عند کا بتھا م کر کہا اے علی اجب میں آپ سے بیعت کراوں تو آپ برالله تعالیٰ کا عہد و میثاتی اور

آ رائے خلافت ہوں گے، پھرعمر فاروق، پھرعثان غنی اوران کے بعد مجھےاس منصب پر فائز کیا جائے گا۔''

## خلافت عمر رضى التدعنه

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تقریر سے ہوئی ، پھر تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے برضاء ورغبت آپ کی بیعت کی اور آپ کوامیر المومنین کالقب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا آپ عمر رضی اللہ عنہ کوہم پر خلیفہ مقرد کر کے جارہ ہے ہیں کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جبکہ آپ ان کی شخت مزاجی سے بخو بی آگاہ ہیں ۔ فر مایا: میں عرض کروں گا، مولے میں نے اس عہد کے بہترین اور افضل شخص کوان پر خلیفہ مقرد کیا ہے۔

## خلافت عثان رضى اللدعنه

حضرت عثمان غنی رضی الله عند کی خلافت وامامت تمام صحابہ کرام کے اتفاق واجماع سے منعقد ہوئی ،حضرت عمر رضی الله عند نے اپنی تمام اوالا دکوخلافت سے کنارہ کش رہنے کا تھم دیا اور معاملہ مبشرین بالجنتہ میں سے چھ جنتی سحابہ رضی الله عند کی شور کی میں رکھ دیا ،ان چھاصحاب کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

- (۱) حضرت طلحه (۲) حضرت زبیر بن عوام (۳) حضرت معد بن الی و قاص
- (۱۲) حضرت عثمان بن عفان (۵) حضرت على المرتضى (۲) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله عنهم اجمعین \_

پھر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے از خود طلب خلافت ہے دستبر داری کا اعلان کر و یا اور حضرت علی رضی الله عند اور حضرت عثمان ہے کہا'' میں تم میں سے ایک شخص کا الله تعالیٰ، و یا اور حضرت علی رضی الله عند کا بتھا م کر کہا اے علی اجب میں آپ سے بیعت کراوں تو آپ برالله تعالیٰ کا عہد و میثاتی اور

رسول الله علی کا فرمد الزم ہے کہ آپ الله تعالی اس کے رسول علیت اور اہل ایمان کے ساتھ خیر خوابی کریں گے اور شخین رضی الله عنهم لیتی ابو بر وعمر رضی الله عنهما کی سیرت اور طرز عمل بر چلیں گے۔ حضرت علی رضی الله عنه الله ع

# خلافنت على رضى الله عنه

حضرت علی رضی اللہ عندی خلافت وا مامت کا انعقاد بھی ہاتفاق جماعت اوراجماع سی ہموا۔
حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہیں اپنے والدگر امی حضرت علی رضی اللہ عند محصور تھے،
عند بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر تھا، اس وقت حضرت عثان رضی اللہ عند محصور تھے،
ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین عثمان شہید ہوگئے ہیں، یہ بن کر آپ ب تاباندا شھے، میں نے خطرہ محسوں کرتے ہوئے رک جانے کے لئے عرض کیا، فرمایا: ہمنہ جاؤ،
تاباندا شھے، میں نے خطرہ محسوں کرتے ہوئے دک جانے کے لئے عرض کیا، فرمایا: ہمنہ جاؤ،
کی معموم ہوکر کا شانۂ اقدی کی طرف لوٹے اور دروازہ بند کرلیا۔

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: انظام

مملکت کے لئے خلیفہ کی اشد ضرورت ہے، ہم نہیں بیجھتے کی وقت آپ سے زیادہ کوئی شخص خلافت کا حق دار ہے، فر مایا: اگرتم اصرار کرتے ہوتو یہ بات یا در کھو کہ بیعت کا انعقاد علانیہ ہوگا، مسجد کی طرف چلو، پھر جو مجھ سے بیعت کرنا جا ہے، کرلے، چنا نچہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے علانیہ آپ سے بیعت کی۔ اس طرح آپ امام برحق ہوئے اور شہادت تک امام برحق ہوئے اور شہادت تک امام برحق رہے بخلاف گراہ خارجیوں کے کہ ان کے نزدیک آپ کی امامت برحق نہ تھی۔

# بعض صحابه كرام رضى التُدعنهم كاحضرت على رضى التُدعنه سے اختلاف

جہاں تک بعض سے ابر کرام رضی الند عنہ مثانا حضرت طلحہ رضی الند عنہ حضرت زبیر ،حضرت علی رضی الند عنہ کے ساتھ اختاا فات اور عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی الند عنہ کے ساتھ اختاا فات اور تناز عات کا معاملہ ہے ،حضرت امام احمد بن صنبل رضی الند عنہ نے ان کے بارے میں بحث مباحثہ ہے منع کیا ہے ، کیونکہ بیا ہے تناز عات ہیں جن کا از الدائند تعالی روز قیامت فرما دے گا۔ جبیا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْدِهِمْ مِنْ عِلَ إِخُوانًا اور بَم نِے ان كے سينوں مِن جو پُرُه كينے شے عَلَى شُرُدٍ مُّتَقَابِلِين (الحجو: ٢٨) سب تمينج لئے، آپس مِن بِحالَى بِين تُحْتُول بِرِ عَلَى شُرُدٍ مُّتَقَابِلِين (الحجو: ٢٨) روبرو بينے لئے، آپس مِن بِحالَى بِين تُحْتُول بِر

اس اختلاف میں حضرت علی رضی الله عنه کا نکته من الله عنه کا الله منکی تھا کیونکہ سحابہ کرام رضی الله عنهم میں سے تمام ارباب بست و کشاد نے آپ کی خلافت کی صحت کا اقرار کیا اور منکرین خلافت کو علی اور خارجی قرار دیا جن سے قبال شرعاً جائز ہوا۔

حضرت معاویہ بعضرت طلح اور حضرت زبیر رضی الله عنهم کا آپ کے خلاف صف آراء ہونا (انعقاد خلافت میں اختاا ف کی وجہ سے نہ تھا بلکہ) خلیفہ مرحق حضرت عثان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے تھا، کیونکہ قاتلین عثان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کر میں رو پوش ہو چکے تھے، اس لئے ان صحابہ کرام میں سے ہرا یک کی تاویل صحیح تھی، ہمارے لئے بہی مناسب ہے کہ اس معاملے میں (ٹانگ نہ اڑا کی اور ) لب کشائی سے بازر بیں، اور اس کو اللہ تق لی کے بپر دکر دیں کیونکہ وہ ی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا حاکم ہے جمیں اپنے میبوں کی فکر کرتی جائے اور باطن کو کبیرہ گنا ہوں اور ظاہر کو تباہ کن باتوں سے پاک کرنا جا ہے۔

جہال تک خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے یہ حضرت کی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت میں رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مصلحت عامہ اور خونِ مسلمین کی حفاظت کے لئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسلمت عامہ اور خونِ مسلمین کی حفاظت کے لئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے میں بی اگرم علیہ کی چیش گوئی ہے، فرمایا:

''میرایہ بیٹا (حسن) سردار ہے جو مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں کے درمیان سلم کرائےگا۔'
اس لئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کلافت قانو نا جائز ہوگئی، اور اس سلم کے سال کو "عام المجماعه" کہا گیا، کیونکہ اس سال مسلمانوں کاعظیم اختلاف ختم ہو گیا، تمام مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تابع فرمان ہو گئے اور ہر طرح سے کامل اتفاق ہو گیا، کیونکہ تیسرا کوئی شخص اس وقت خلافت کا دعویدار نہ تھا، نبی اگرم علی کے ارشادات میں بھی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اشار کے دعویدار نہ تھا، نبی اگرم علی کے ارشادات میں بھی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اشار کے سے میں دور علی بینیتیں چھتیں یا سنتیس سال تک گھومتی رہے مطح ہیں، حضور علی نے نہیں، حضور علی نہیں کہ کا میں اللہ عنہ کا ہے۔' اسلام کی چگی پینیتیں چھتیں یا سنتیس سال سے زائد عرص کی گئی ہے۔' یہاں چگی سے مراد'' دین کی تو ہے'' اور خلافت ہے اور یہ تمیں سال سے زائد عرص خلافت معاویہ درضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ تمیں سال حضر سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک مکمل : و

# ازواج مطبرات

ہم نبی اکرم علی کے تمام ازواج مطبرات کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کڈو ہ مومنوں کی مائیں ہیں ،ان میں سے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی ابقد عنہا دنیا بھر کی عور توں سے انصل ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے دامن اطبر کو منافقوں اور ملحدوں کے جھوٹے الزامات سے پاک اورمنزہ قرار دیا۔

یونهی حضرت فاطمه الز براء (بنت رسول الله) رضی الله عنها تمام عورتوں سے انصل بیں، اور ان ہے محبت ومودت فرض ہے جس طرح نبی اکرم علیاتہ سے محبت فرض ہے،حضور

''فاطمه رضی الله عنه میرے جگر کا نکڑا ہے۔''

# ويكرصحابه كرام رضي التعنهم

سحابہ کرام رضی الله عنهم قرآن کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مبارک قرآن تھیم میں فرمایا ہے۔مہاجرین وانصار وہ خوش نصیب ہیں جنہیں دوقبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

لاَ يَسُتُوى مِنْكُمْ مَنْ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْح مَمْ مِن يرايرُبِيل وه جنبول نے فتح مكہ سے بل وَ قَاتُلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ فَرْجَ اورجهادكيا، وهمر تنه مين ان سے بڑے میں جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاو کیا، اوران سب يصالله جنت كاوعده فرماجكا يه

اَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَ قَاتَلُوا وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (الحديد، ١٠)

#### ایک اورمقام برفر مایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي أَلَارُض كُمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ و لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي آرْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّ لَنَّهُمُ مِنْ بِعُدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا (النور، ٥٥)

الله نے وعدہ دیا ان کو جوتم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے ، کہ ضرور انہیں زمین 🗽 میں خلافت دے گاجیسی ان نے پہلوں کو دی اور ضروران کے لئے جمادے گاان کاوہ وین جوان کے لئے پیند فرمایا اور ضرور ان کے ا گلے خوف کوامن سے بدل دے گا۔

سورہ فتح کے آخر میں فرمایا:

''محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں بریخت ہیں اور آپس میں فرم ول، تو انہیں ویجے گارکوع کرتے بحد ہیں گرتے اللہ کا فضل ورضا جا ہے ، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، بحدوں کے نشان سے، بیان کی صفت تو رات میں ہے اور ان کی صفت انورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں جیسے ایک کھیتی ، اس نے اپنا پھا نکالا ، پھراسے طاقت دی ، پھر دبیز ہوئی ، پھر اینا پھا نکالا ، پھراسے طاقت دی ، پھر دبیز ہوئی ، پھر اینا پھا نگا ہی ہے تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں اللہ نے وعد و اپنی ساق پر کھڑی ہوئی ، کسانوں کو بھل گئی ہے تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں اللہ نے وعد و کیا ان سے جوان میں ایمان اور اجھے کا موں والے ہیں ، بخشش اور بزے تو اب کا۔

حضرت سيدى عبدالقادر جيلاني رخمه الله تقالي كاكلام ختم موار

# ۵\_حضرت شهاب الدين سهرور دي رحمته التدعليه كے ارشادات

حضرت شباب الدین سبروردی رحمه الله این رساله 'اعلام الهدی وعقیده ارباب القی'' میں فرماتے بیں جیسا کہ علامہ زبیدی رحمہ الله نے شرح احیاء العلوم میں نقل کیا

''نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے فضائل و کمالات بے شار ہیں۔ پھر بالتر تبیب حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔''پھر فر مایا:

''شیطان نے امت کے پچھلے جصے پر قابو پالیابان کے عقائد بگاڑ دیئے اوران کے دل سے برام رضی اللہ عنہم کے اجتہادی اختلافات کی وجہ سے خباشت اور کینے تو زی سے بھر دیئے۔ پھریہ بر سے عقید ہے راسخ ہوکر آئندہ نسلوں کی طرف منتقل ہوئے گئے۔''

پس اے خواہش نفس اور تعصب سے پاک لوگو! یہ بات ذہمن شین رکھو کہ سے ابہ کرام رضی التعنہم پاکیز نفسی اور صاف ولی کے باوجودانسان تنے۔ان کے بھی نفس تنے اور نفسوں کی پچھ صفات الیم ہیں جو ظاہر ہموتی ہیں۔اس لئے اگر ان کے نفسوں سے کوئی الیم بات ظاہر ہموتی جو دلوں کے طرف رجوع کر کے ان کا فیصلہ مانتے اور نفسانی خواہشات سے کنارہ بشی کرتے۔

پھر جب ان اہل قلوب کے معمولی نفسانی اثر ات بعد کے ان اہل نفوس تک پہنچے جنہوں فے سے ایک رام رضی اللہ عنہم کو اپنی ذاتوں فے سے ایک رام رضی اللہ عنہم کو اپنی ذاتوں پر قیاس کر ہیٹھے جس کی وجہ سے بدعات و شبہات میں مبتلا ہو گئے ،اوران کے ضبیت نفسوں نے انہیں فکر ونظر کے ہر ہر ہے مقام اور غلیظ گھائے پر لا کھڑا کیا ، پھر ان کے لئے صفائے قلبی ، اعتراف جن اورانسان کی طرف یا زگشت مشکل ہوگئی۔

صحابہ کرام کے بیمعمولی اجتہادی اختلافات ان کی صاف دلی پر اثر انداز نہیں ہوتے

تھے۔ کیونکہ ان کے نفول انوارِ قلوب سے منور تھے۔ اس کے بعد جب اہل نفول کو ان اختلافات کی خبر ہوئی تو ان کے دل میں صحابہ کرام کی دشمنی اور عداوت پیدا ہوگئ، کیونکہ ان پر نفوس امارہ کا غلبہ تھااوران کے دل انوار سے خالی تھے۔

پی اگرتم نفیحت پر کان دھرتے ہوتو صحابہ کرام کے اختلافات میں پڑنے سے کرین کرو، سب کے ساتھ برابر کی محبت کروتفضیل کے ساختہ معیار سے بچواور بالفرض کسی کی تفضیل کا اثر دل پر چھاچکا ہوتو اس کو پوشیدہ رکھو، اس کا اظہارا از مہیں نہ یہ ازم ہے کہ کسی کو دوسر سے پر ترجی دی جائے بلکہ سب کے ساتھ محبت واجب ہے اور سب کی فضیلت اور شان کا اعتراف ضروری ہے تمہارے لئے بہی عقیدہ کافی ہے کہ تمام خلفائے راشدین کی خلافت سے اور برحق ہے۔'' اھ

**ተ** 

# ٢ \_ امام يجي بن شرف النووي رحمته الله عليه كے ارشادات

امام نو وی رحمہ اللہ شرح مسلم میں بحوالہ امام ابوم نصور بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔

''بمارے علی کا تفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں افضل خلفائے راشدین مسببہ تر تیب خلافت ہیں۔ پھر بقیہ عشر ہ ہیں پھر اہل بدر ہیں پھر اہل احد ہیں ، پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں۔ اضار میں ہے جن لوگوں کو دوسروں پر مزیت وفوقیت صصل ہے وہ اسحاب بیعت عقبتین ہیں۔ اس طرح سابقین اؤلین کی فضیلت ہے ، البتہ سابقین اؤلین کی اسحاب بیعت عقبتین ہیں۔ اس طرح سابقین اؤلین کی فضیلت ہے ، البتہ سابقین اؤلین کی تعیین میں اختلاف ہے ، ابن مُسیّب اور ایک گروہ علماء کے نزدیک سابقین اؤلین تبیین کی طرف نماز پڑھنے والے سحابہ کرام ہیں۔ شعبی کتے ہیں۔ ''وہ اہل بیعتِ رضوان ہیں۔'' عطاء اور محمد بن کعب اہل بدر کوس ابقین قرار دیتے ہیں۔ '

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البرز حمہ اللہ اور ایک گروہ علماء کا نکتہ نگاہ سے کہ جوسحا بہ کرام نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم کی حیات ظاہری میں فوت ہو گئے وہ زندہ رہ جانے والے سے افضل ہیں ،گریہ قول ناپندیدہ اور غیر مقبول ہے۔

نلاء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ تفضیل قطعی ہے یانہیں۔اور آیا یہ ترتیب تفضیل قطعی ہے یانہیں۔اور آیا یہ ترتیب تفضیل ظاہری و باطنی ہے یاصرف ظاہری وامام ابوالحن اشعری قطعی ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے نزد کیک انضایت کی وہی ترتیب ہے جوامامت وخلافت کی ترتیب ہے۔

جولوگ اس ترتیب کوظنی اوراجتهادی قرار دیتے بین ان میں ایک امام ابو بکر با قلانی بیں۔ انہوں نے علاء کے اس اختااف کا ذکر کیا ہے کہ افضلیت صرف ظاہر میں ہے یا ظاہر و باطن دونوں میں ہے۔

اس طرح حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی القد عنہما کی افضلیت میں بھی اختااف ہے یونہی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللّہ عنہما کی باہم تفضیل میں بھی اختااف ہے۔ یونہی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللّہ عنہما کی باہم تفضیل میں بھی اختاا ف ہے۔ جہاں تک خلافت عثانی کا تعلق ہے، وہ بالا جماع صحیح ہے۔ آپ اور ان میں سے وکی اور آپ کے قاتل فاس سے مین کے گئے۔ اور آپ کے قاتل فاس سے مین کے دور آئی کے اسباب معلوم و متعین بیں اور ان میں سے وکی سبب آپ کے قاتل کا جواز نہیں بن سکتا تھا۔ یہ شریعند او باش لوگوں کی کاروائی تھی۔ جو جھ میں سبب آپ کے قال کے اداد ہے ہے آ کے اور مدینہ منورہ میں موجود سحا ہے کرام رضی اللہ عنہ مندی کر کے قبل کے اداد ہے ہے آ کے اور مدینہ منورہ میں موجود سحا ہے کرام رضی اللہ عنہ او فاع نہ کر سکے جس کی وجہ سے آپ محاصرہ کی حالت میں شہید ہوگئے (رضی اللہ عنہ)

جہاں تک حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند کی خلافت کا تعلق ہے وہ باا تفاق سیحے ہے آپ اپنے وقت خلافت میں برجق خلیفہ تھے، دوسروں کے عبد خلافت میں آپ کا استحقاق خلافت صحیح نہیں، (مرادیہ ہے کہ آپ کی چوشی خلافت ہی سیحے ہے)۔

رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند، آپ ایک عادل فاضل اور بلند مرتبہ سحابی ہے۔
سحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے درمیان جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کوکوئی شبہ اوج تھا۔ اور ہرفریق اپنے آپ کوچق وصواب پر جھتا تھا۔ یہ سب اوگ اہل عدالت تھے، اور اختلافات و نزاعات کی کوئی نہ کوئی تاویل اور وجہ جواز رکھتے تھے، اس وجہ سے کوئی سحابی اپنے منصب عدالت سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ مرتبہ اجتباد پر فائز تھے اور ان کے اختلافات بھی اجتباد کی مسائل میں تھے (جن کا آئیس حق حاصل تھا) جس طرح بعد کے مجتمدین نے قصاص اور دیت کے مسائل میں اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف ان کے لئے بھیشتہ نے تھاص اور دیت کے مسائل میں اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف ان کے لئے باعث شعیص نہیں ، ان جنگوں کا باعث یہ ہوا کہ ان سحابہ کرام پر بعض معاملات کی حقیقت نہ کھل کی اور شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کے اجتباد میں اختلاف بیدا ہوگیا اور و و تین گروہوں میں تقسیم میں گروہوں

ا۔ ایک گروہ پر اجتہاد سے ظاہر ہوا کہ حق ان کی طرف ہے اور ان کے مخالف باغی ہیں، اس لئے ان پر جماعت کی جمایت ونصرت اور مخالفین سے پہیار ضروری تھی۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ امام عدل سے تاخران کے نزویک جائزنہ تھا۔

۲۔ دوسرے گروہ نے اس کے برعکس حق اپنے اندر محصور دیکھا اس لئے ان پراپئے گروہ کی موافقت اور دوسرے گروہ سے معرکہ آرائی لازم تھی۔

۔ تیسر کروہ پر یقضے مشتبہ ہو گئے اور وہ جیرانی کے عالم میں کسی جانب کور جیج نہ دے سکے اس لئے وہ الگ تحلک رہے اور الگ رہنا ہی ان پر واجب تھا۔ کیونکہ بغیر دلیل وجواز کے کسی مسلمان سے جنگ کرنا جائز نہیں اگر کسی ایک جانب کی ترجیح ان پر ظاہر ہو جاتی تو ان پر اس کی حمایت لازم ہوتی ۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام کے تینوں گروہ معذور ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل حق کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کمالی عدالت کے پیکر ہیں اور ان کی شرعی شبادت اور روایت قبول کرنا اا زم ہے۔

(نووی شرح مسلم جلد دوم ص ۱۷۲۷)

**ተተ**ተ

# م این تیمیدر حافظاین تیمید «واسطیه" میں رقم طراز میں:

اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم کے حق میں دلوں اور زبانوں کوصاف و سالم اور پاک رکھنا اہل سنت و جماعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعی لی نے ان کی شان میں فرمایا:

وَالَّذِيْنَ جَاءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ مَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبّنَا إِنْكَ رَوْوُ فَ رَجِيْمٌ.

اوروہ لوگ سی اہرام کے بعد آئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار! ہمیں بخش دے دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں ایمان میں سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان اہل ایمان کے بارے میں کینہ (عداوت) نہ بیدا فرما ہے شک تو بہت مہر بان اور رحم کرنے والا ہے۔

اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی الله نعلیه وسلم کے اس ارشاد پر کاربند ہیں:

میرے اسحاب کوسب وشتم (گالیاں) ندگرو،
میرے اسحاب کوسب وشتم (گالیاں) ندگرو،
میس میری جات کی قتم جس کے قبضہ قدرت
میں میری جان ہے آگرتم میں سے کوئی احد
پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرج کرے تو ان
کے کسی ایک فرد کے ایک مد (خو) کے برابر
نبیں بوسکتا، بلکداس کے نصف کے بھی۔
نبیں بوسکتا، بلکداس کے نصف کے بھی۔

لاتسَّبُوا اصْحابِی فوالَّذِی نَفْسِی بینده لُوْ أَنَّ احَدَکُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحْدِ ذَهبًا مَا بِلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَةِ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان تمام نضائل و مراتب کو مانج ہیں جو کتاب وسنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں اور فتح یعن سلح حد بیبیہ سے پہلے خرج کرنے والے اور راہ حق میں لڑنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوان سحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل جانتے ہیں جو فتح کے بعد ایمان انفاق اور راہ حق میں قال سے شرفیا بہوئے۔

وہ مہاجرین کوانصار پر فضیلت دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزو ہ ہدر میں شرکت کرنے والے تین سوتیرہ صحابہ کرام کونویدِ جنت دیتے ہوئے فرمایا:

> اِعُمَلُوا مَاشِئتُمُ جَوْمَهارے بَی مِن آئے کرو فَقَدُ غَفَرُ ثُ لَکُمُ مِن تَهمِیں بِخْش چِکا ہوں۔ فَقَدُ غَفَرُ ثُ لَکُمُ مِن تَهمِیں بِخْش چِکا ہوں۔ (بخاری)

وہ یہ جی ایمان رکھتے ہیں کہ درخت کے بنیج بیعت رضوان سے مشرف ہونے والے چودہ سو سے زیادہ اسحاب میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ نمایہ و سلم نے اس کی خبردی ہے۔

اہل سنت ان لوگوں کوچنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللّہ نابیہ وسلم نے شہادت دی مثلاً عشرہ مبشرہ ، ثابت بن قیس بن شاس اور ویگر سحابہ کرام رضی اللّہ عنہم۔

وہ حضرت علی المرتضی بن ابی طالب رضی اللہ عنداور دیگر سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول متواتر روایت کے مطابق اقرار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق رضی اللہ عند ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عند ہیں وہ حضرت عان رضی اللہ عند کو تیسر ے درجے پر اور حضرت علی رضی اللہ عند کو چوتے مرتبے پر سجھتے میں ۔ جسیا کہ آثار و روایات اس پر دلالت کرتے ہیں اور جس طرح کے سحابہ کرام نے بیعتِ خلافت میں حضرت عان رضی اللہ عند کو حضرت علی رضی اللہ عند کرام نے بیعتِ خلافت میں حضرت عان رضی اللہ عند کو حضرت علی رضی اللہ عند کرام نے بیعتِ خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عند کو حضرت علی رضی اللہ عند کرام نے بیعتِ

#### marfat.com

یہ تھے ہے کہ بعض اہل سنت کا حضرت عثان رضی القد عند اور حضرت علی رضی القد عند اور حضرت علی رضی القد عند اور تقذیم وفضیلت کے بارے میں اختلاف ہے مگر وہ یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند اور حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عند کی افضیلت اور تقذیم پر متعق بیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند حضرت علی رضی اللہ عند چو تھے ضیفہ بیں، جبکہ دوسرا گروہ حضرت علی رضی اللہ عند کو حضرت عثمان رضی اللہ عند کو حضرت علی رضی اللہ عند کو حضرت عثمان رضی اللہ عند بی تفضیل و بیتا ہے۔ ایک اور گروہ نے اس بارے بیس تو تف اختیار کیا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا مجموعی طور پر بینکھ تکاہ قرار پاچکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند حضرت علی رضی اللہ عند سے افضل بیں۔ اگر چہ حضرت عثمان وحضرت علی رضی اللہ عنہ ما کی تفضیل کا مسئلہ ایسانہیں ہے کہ اس میں اختلا ف حضرت عثمان وحضرت علی رضی اللہ عنہما کی تفضیل کا مسئلہ ایسانہیں ہے کہ اس میں اختلا ف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ ظلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ ظلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ ظلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ ظلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ ظلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ ظلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ ظلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ طلاقت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ طلاحت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ طلاحت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ طلاحت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ طلاحت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ طلاحت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسئلہ طلاحت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گور

اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برق خلیفہ حضرت البو بحرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں ۔ جو شخص ان میں سے کسی کی خلافت پر زبان طعن اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ۔ جو شخص ان میں سے کسی کی خلافت پر زبان طعن دراز کر ہے وہ گدھے ہے بھی زیادہ احمق اور گراہ ہے۔

اہل سنت و جماعت آل ہیت رسول اللہ صلی اللہ نایہ وسلم سے محبت وعقیدت کا دم بھرتے ہیں اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم کی اس وصیت کو ہمیشہ چیش نظر رکھتے ہیں جو آپ نے دیم خدیر فیم میں اگر مالی تھی کہ:

میں تنہیں اینے اہل بیت کے بارے میں (حسن سلوک کی) یاد دیانی کراتا ہوں۔ أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلَ بَيْتِي

# marfat.com Marfat.com

حضور صلی الله علیه وسلم کے چیا حضرت عباس رضی الله عند نے ایک د فعد شکایت کی کہ بعض قریشی بنوباشم برزیادتی کرتے ہیں تو آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

اس ذات کی قتم جس کے قبضۂ قدرت میں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى میری جان ہے کہ وہ موسن نہیں ہو سکتے جب يُحِبُّوْ كُمْ لِلَّهِ وَلِقُوابِتِي

تک وہ تم ہے اللہ کے لئے اور میری رشتہ واری کے باعث محبت ندر تھیں۔

ایک اور ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى بِنِي اسْمَاعِيْلُ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِيُ اِسْمَاعِيْل كِنَانَة وَاصْطَفَى مِنْ كَنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قَرِيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم

بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اساعیل کا انتخاب فرمایا پھر بن اساعیل میں سے کنانہ کو چنا اور بني كنانه ميں سے قريش كومنتخب فرمايا اور قريش میں سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے مجھے

ابل سنت نبی اکرم صلی الله نباییه وسلم کی از واج ، جو که مومنوں کی مائیں ہیں ، سے محبت و عقیدت کا اظبار کرتے ہیں۔اوراعتقاد رکھتے ہیں کہوہ دارآ خرت میں حضور کی ہویاں ہوں گی۔خصوصاً حضرت خدیجہرضی اندعنہا جوآب کی اکثر اواا دکی مال ہیں۔وہ سب سے پہلے ایمان المے والی اور امر نبوت میں آ ہے کی یاور و مدد گارتھیں۔ اور نبی اکرم صلی الله ناليه وسلم کی بإرگاه میں بہت بلندمر تبدر تھی تھیں۔ پھر حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی القد عنہا ہیں ،جن کے بارے میں تی اکرم سلی اللہ نایہ وسلم نے قر مایا:

فضُلُ عائشةَ عَلَى النّساء كفضُلِ التُّريّد حضرت عائشَهُ صَى اللّه عنها كي ديم عورتول برالي فضیات ہے جیسی سارے کھانوں برٹرید کی۔

على سائر الطعام

#### marfat.com

اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض وعداوت رکھنے والے روافض کے طرز ممل سے بیڑار ہیں ، یونہی وہ ناصبیوں کے طریقہ کار سے بھی ، جواہل بیت نبوت کوقول وفعل سے اذبیت و سیتے ہیں۔

وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رونما ہونے والے واقعات و اختافات کے بارے میں زبان بندر کھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہونے والی بُرائی کی روایات یا تو سرے سے غلط ہیں یاان میں کی ہیشی کر دی گئی ہے ہاور جو بچھ صحت کے ساتھ مروی ہو وہ اس میں معذور ہیں۔ کیونکہ وہ جمہتد ہیں اور جمہتد سے خطا ، ہوسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اہل سنت سے بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی معصوم عن الخطا ، نہیں۔ اور ان سے گناہ کا صاور ہونا ممکن ہے۔ گر ان کی دین حق کے لئے اتی عن الخطا ، نہیں۔ اور ان سے گناہ کا صاور ہونا ممکن ہے۔ گر ان کی دین حق کے لئے اتی قربانیاں اور فضیلتیں ہیں جوان سے سرز د ہونے والی خطاؤں کا کفارہ اور بخشش کا ذریعہ بن جواتی ہے۔ جو بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں۔ کیونکہ ان کی نیکیاں بدیوں کومنا جاتی ہیں۔ اور سے ایسی خو بی ہے جو بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں۔ کیونکہ ان کی نیکیاں بدیوں کومنا وہ التی ہیں۔ اور سے ایسی خو بی ہے جو بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں۔ کیونکہ ان کی نیکیاں بدیوں کومنا

زبانِ رسالت ما بسلی اللہ نظیہ وسلم سے بیٹابت ہے کہ وہ سب زمانوں کے لوگوں سے افضل ہیں۔ ان کا کوئی فرداگر راہ خدا ہیں ایک مد بجو خرج کرے تو دوسرے کے احد پہاڑ سونا خرج کرنے سے افضل ہے۔ پھر جب ان ہیں ہے کی سے کوئی گناہ صادر بوتو تو بدیا کا یہ نیک یا سابقہ فضیلت یا شفاعت محم مصطفی صلی اللہ نظیہ وسلم سے۔ جس کے وہ سب سے زیادہ مق دار ہیں۔ یا دنیادی ابتلاء و آزمائش سے اس گناہ کا کفارہ ہوجا تا ہے۔ اور اس کی بخشش ہو حاتی ۔

پھرمقام غور ہے کہ جب ٹابت شدہ صرح گناہوں کی بخشش ہوسکتی ہے تو سحابہ کرام کے وہ امور جواجتہاد پر بنی تھے۔ کیوں معاف نہیں ہو سکتے ؟

طالانکہ ایسے اجتہاری امور سے ہوں تو دوہرا تو اب ماتا ہے اور غلط ہوں تو اکبرا تو اب

marfat.com

کیونکہ نلطی اورخطاء قابل معافی ہے۔

مزید برآ ل بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف خطاء کے ایسے معاملات، جن پر تقید کی جاتی ہے۔ اس کے محاسل و فضائل مثلًا ایمان باللہ، ایمان بالرسول جباد فی سبیل الله، ہجرت، نصرت، علم نافع اور عمل صالح کے مقابلہ میں اس قد رقابل اور بے مقدار ہیں کہ اللہ کی مغفرت و رحمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔

جو شخص علم وبصیرت کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت اور ان پرعنایات ربانی کے باعث فضائل و کمالات پرغور کرے گا تو یقینا اس حقیقت ہے آگاہ ہوجائے گا کہ دہ انبیائے کرام علیم السلام کے بعد صفی بہترین انسان ہیں۔ ندان جیسی پہلے کوئی تو م ہوئی ہے نہ آئندہ ہو گی۔ وہ اس امت کے جو کہ خیر الام ہے۔ خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے دیادہ معزز اور مکرم افراد۔

العقيدة الواسطية ص ١٢١، ٢٦١ طبه و نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض المملكة العربية السعودية

marfat.com

# ٨\_ امام كمال الدين ابن هام حقى رحمته التدعليه

امام كمال بن جام اين كتاب "مسايره" مين فرمات بين:

خلفائ اربعہ کی نصیات ان کی تر تیب خلافت کے اعتبارے ہے لیمی سے افضل حصر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ بیں پھر حضر ت بی اللہ عنہ بیں پھر حضر ت بی اللہ عنہ بیں پھر حضر ت بی اللہ عنہ بیں ہے رحض اللہ عنہ بیں۔ کیونکہ فضیات کا حقیقی معیارہ ہ ہے جواللہ تی کی بارگاہ میں ہے اور اس سے کوئی آگاہ نہیں بوسکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو با علام اللی جا جا نے بیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کی تعریف اور مدح فرمائی ہے گر اس کی حقیقت سے بھی وہی لوگ آشا ہو سکتے بیں جوز مائہ وجی و تنزیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکتے بیں جوز مائہ وجی و تنزیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم کے احوال کے گواہ یں۔ فضیلت پر والالت کرنے والے ان احوال کے قرائن صرف انبی وسکتے کیونکہ دو اس وقت موجود نہ تھے۔ گر ان کی پھی لوگوں پر ظاہر ہوئے ۔ دو سروں پر نہیں ہو سکتے کیونکہ دو اس وقت موجود نہ تھے۔ گر ان کی پچھی تفصیل بم تک سمعی وائل کے ذریعے صراحت کے ساتھ پینجی ہے جیسا کہ سیح بخاری میں صدیم عامل ہے:

انہوں نے نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا:

مَنْ أحب النَّاسِ النِّكَ مِنَ الرَّبَّالَ مردول مِين سے كون آ بِ كوزياده مجوب بے فقال ابو ها يعنى عائشة فقال ابو ها يعنى عائشة مَنْ الرَّبِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَمُ عَ

بیحدیث کا اختصار ہے تھے کے الفاظ ہیں حضرت عمروین عاص بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا مارسول اللہ:

کون شخص آب کوزیاده مجوب ہے' فرمایا عائشہ،
میں نے عرض کیا مردوں میں ہے' فرمایا عائشہ
کے اہا عرض کیا بھر کون' فرمایا عمر بن خطاب،
ان کے بعد کئی مردوں کے نام لئے۔

ائ الناس احب النك قال عائشة فقلت من الرجال فقال ابوها قُلت ثم من الرجال فقال ابوها قُلت ثم من قال عمر بن الخطاب فعد رجالا رحارى و مسلم)

دوسری دلیل میہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ کونماز کی ا مامت کے لئے مقدم کیا۔اوراس سنت پرسب کا اتفاق ہے کہ نماز کے لئے اس آ دمی کومقدم كيا جائے جوعلم، قرائت، اخلاق اور ورع ميں سب سے زيادہ افضليت ركھتا ہو۔ان داائل ے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سب سحابہ سے افضل تھے۔ یکی بخاری کی سیم

حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنهما بيان كرتے ميں:

جم عبدرسالت مآب میں سی کوحضرت الی بکر رضی اللّٰہ عنہ کے برابرہیں ہمجھتے تھے پھر حضرت عمررضی الله عنه کے ان کے بعد جعنرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ، پھر چھوڑ دیتے تھے اور سحابہ كرام كے درميان موازندندكرتے تھے۔

كُنَّا فِي زُمَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا نَعْدَلَ بَأَيْى بَكُرِ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نُتُركَ اصْحَابَ النَّبِي لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ (بخارى)

سیج بخاری ہی میں جگر گوشہ سید ناعلی رضی الله عنه محمد بن حنفید رضی الله عنه ہے مروی ہیں وہ كتے ہيں ميں نے اپنے اباجی ہے يو جھا:

رسول التدصلي التدعليه وسلم كے بعد افضل كون الله عليه و سلم فَقَالَ أَبُوْبَكُو قُلْتُ ثُمَّ بِي عَرْمايا: ابُوبَرَرضَ الله عندين فِعَالَ أَبُوْبَكُو قُلْتُ ثُمَّ بِي عَرض كي يمركون؟ فرمايا عمر رضي الله عنه-

أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَر

مجصے خوف آربا تھا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عند کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ عند کا نام نہ لے دیں۔ میں نے عرض کیا کیا عمر کے بعد آب افضل ہیں؟

فرمایا: میں تو مسلمانوں میں ہے ایک عام

قال ماانا الَّا واحدُ من المسلمين

آ دمي جول۔

ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام صفت عدالت سے متصف ہیں اور (ان سے زبان طعن روک کر) ان کی تعریف کرنی چاہئے۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرَ

وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَّسَطًّا لِتَكُونُوا

شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ

تم بہترین امت ہو جولوگوں کے بطور نمونہ نکالی گئی ہوتم لوگوں کو نیکی کا تنکم کرتے ہواور یُرانی ہے منع کرتے ہو۔ یُرانی ہے منع کرتے ہو۔

ای طرح ہم نے تم کوامت وسط یعنی عادل و نیکوکارامت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواو بنو۔

سی ابر کرام براہ راست حضور سلی الند ناید وسلم کی زبان اقدس براس خطاب سے مشرف ہوئے۔ ایک ارشاد ہے:

جس دن الله رسوانه کرے گائی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے، عرض کریں گئے اے ہمارے پرور دگار ہمارے لئے ہمارا نور پورا کروے اور ہمیں بخش دے بیشک تھے ہمرچیز پرفتہ رہے۔

يَوْمَ لَايُخُزِى اللّهُ النّبِى وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعُمّ لَوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْن ايْدِيْهِمُ مَعُمّ نُورُهُمْ يَشُولُونَ رَبّنَآ اتّمِمْ لنا نُوْرَنَا وَاغْفِرِلْنَا اللّهُ النّبَى كُلّ شَيء قَدِيْرٌه وَاغْفِرِلْنَا النّحريم: ٨)

#### ایک اورارشاوملاحظه شیجئے:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذَيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانَا وَسُيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ اللَّهِ وَرِضُوانَا وَسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ طَلِيمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ طَلَا فَيَ وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ طَلَا فَي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ طَلَا فَي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ طَلَا فَي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ فَي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ فَي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السِّجُودِ فَي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السِّجُودِ فَي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السِّجُودِ فَي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السِّجُودِ فَي وَجُوهِ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السِّجُودِ فَي وَالْمُولِيمِ فَي وَالْمُولِيمِ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ فَي وَالْمُولِيمِ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيمِ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِهُ فِي وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَاللَّهُ وَلِللْلِهُ وَلِمُ وَلَالِمُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْلَهُ وَلَوْلِهُ فَيْ اللَّهِ وَلَالِمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْلَهُ وَلَوْلِهُ وَلَالِمُ وَلَالِهُ وَلَالِمُ وَلِي اللْلَهِ وَلَالِمُ وَلَا لَهُ وَلَالِمُ لِلْمُ اللْلَهِ وَلَالِمُ لَا اللَّهِ وَلَا لِللْلِهِ وَلِي الللّهِ وَلَا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِهُ وَلِمِ لَا لَلْمُ وَلِمُ لَا لِلْمُ لَا لَاللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلِمُ وَلِمُ لَا لَهُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِمُ لَالْمُ لَا لِلْمُ لَلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُو

ایک آیت کریمه میں فرمایا:

لَقَدُ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْيُبَا يُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي يُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ آثَابَهُمُ فَتُحًا قَرِيْبًا –فتح: ١٨)

محد الله کے رسول بیں اور آپ کے ساتھ والے کا فروں پر سخت بیں اور آپ بیں بیس ٹرم دل ، تو انہیں و کیے گارکوع کرتے ہدے بیس گرتے اللہ کافضل ورضا جا ہے اور ان کی علامت ان کے چہزوں میں ہے جدوں کے شان سے۔

بے شک اللّہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب
وہ پیڑ کے بینچ تمہاری بیعت کرتے ہے تو اللّہ
نے جانا جو (اخلاص وصدق ووفا) ان کے دل
میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد
آ نے والی فتح کا انعام دیا۔

ای طرح نی اکرم صلی الله نایدوسلم کے ارشادات پاک میں بھی سیحابہ کرام کی مدح و ثناء آئی ہے۔ فرمایا:

اَصْحَابِیُ کَالنَّجُوْمِ بِاَیَّهِمُ اِقْتَدَیْتُمُ میرے اسحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی اِلْمُتَدِیْتُمُ میرا اِلْمُتَدَیْتُمُ (دارمی، ایان عدای) مجمی اقتداء کرو کے بدایت یا جاؤگے۔

ستحسین کی حدیث ہے۔ میرے اسحاب کوسب وشتم نہ کرو، اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرج کرے وہ ان کے کسی مخص کے ایک مدجو کے برابرنہیں ہوسکتا بلکہ اس کے نصف نے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔

ایک اورارشاد ہے:

میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ جومیرے زمانے کے لوگوں کے لمتصل ہویں گے۔(بخاری مسلم) بالمتصل ہویں گے۔(بخاری مسلم)

### <u>ا</u>ستدراک

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند اور حضرت علی رضی اللہ عندے ورمیان قاتلین عثان رضی اللہ عندے برد کرنے کے مسکلہ پر جوجنگیں ہوئیں وہ اجتہاد پرجن تھیں۔ وہ اس لئے نہ تھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عندے ساتھ امامت و خلافت کا کوئی اختلاف یا جھڑا اتھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنے سالہ وہ کا اور وہ بھی عندے حوالے کرنے سالمت عظی علی شدید انتظار اور اضطراب پیدا ہو ہوئے گا اور وہ بھی عندے حوالے کرنے سالمت عظی علی شدید انتظام کومؤ خرکر نازیادہ مناسب تھا۔ یہاں تک کہ سب کہ ابھی آپ کی خلافت کا آغاز ہے کیونکہ قاتلین سے انتظام کومؤ خرکر نازیادہ مناسب تھا۔ یہاں تک کہ معاملات خلافت میں خوالے بیان تک کہ معاملات خلافت میں گھران سے قصاص لیا جائے اور یہ انتہا کی درست فیصلہ تھا کہ کوئکہ شورش پیند آپ کے خلاف بغاوت کرنے اور آپ کوشہید کرنے کا تہیر کر چکے تھے۔ اس کے دوران ان شورش پیندوں کا کردار بہت واضح ہے۔ (مسایہ معامرہ ابن الی شریف شافعی ۱۳۲ سالا)

公公公公公

# 9\_الایام القطب سیّدی عبدالوباب الشعرانی شافعی رحمته اللّدعلیه امام شعرانی "المنن الکیری" میں فرماتے ہیں:

التد تعالیٰ نے مجھ پراحسان فر مایا کہ اس نے مجھے خواب میں اصحاب رسول صلی القد علیہ و سلم کی اوالا وکی زیارت کرائی اور میں نے انہیں اسی نظر عقیدت سے دیکھا۔ جس سے ان کے مراتب و باپوں کو دیکھتا اگر ان کا زمانہ پاتا۔ اور ان کی صحبت سے مشرف ہوتا۔ اور ان کے مراتب و مقامات کے متعلق میر انکتہ نگاہ وہی ہوتا جس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ محض اندھی عقیدت پر نہ ہوتا۔ کیونکہ بعض اوقات شیطان معاملات مجبت میں تعصب بیدا کر دیتا ہے۔ بخلاف اس محبت کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کی جاتی ہے۔ وہ محبت تعصب سے خالی اور سالم ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ شریف ابونمی نے مفتی حربین حضرت محب طبری رحمتہ القد ملیہ سے
پوچھا: تم حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کو حضرت علی رضی القد عنہ پر کیوں فضیات و تقدیم دیے ہو؟
حالا فکہ حضرت علی غزیر العلم ہیں اور نہیں نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے خاص نہیں تعلق ہے۔
حضرت محب طبری نے جواب دیا۔ جناب عالی! ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کواپنے
دائے سے مقدم نہیں کرتے اور نہ بی ہے بات ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ کے جدا کرم
حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سدوا كُلّ خُوْخةٍ في المُسْجد الاخوخة ابي بكر

ایک اورارشاد ہے:

ابو بَمْر کو جا کر کہو کہ وہ او کول کی ا مامت کریں اور نماز بیڑھائیں۔ م مُرُوُا ابابكر فليُصلّ بالنَّاس ال حدیث کوہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک صبحے سند سے پڑھا۔ جب نبی اکرم صلی التدعليه وتلم كاوصال ہوا تو صحابه كرام رضوان التدعيم الجمعين نے كہا۔ جس شخص كو ني اكر م سلي التدنیایہ وسلم نے ہمارے دین کے لئے پہند فر مایا اور مقدم کیا اسے ہم اپنی دنیا (کی قیادت) کے لئے مقدم کرتے ہیں اور پہند کرتے ہیں۔ شریف ابولی نے کہا۔ ہاں پینے ہے۔ مگر عمر رضی الله عند کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت محتب طبری نے جواب دیا۔ 'جہاں تک حضرت عمرِ رضی الله عنه کا معاملہ ہے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے اپنے وصال کے وقت انہیں مسلمانوں کے لئے منتخب ومقرر فرمایا۔ شریف نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے اب عثان رضی القدعنہ کے بارے میں کہو۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا معاملہ عشرہ مبشرہ میں ہے جلیل القدر صحابه كرام كى شور كى ميں ركھ ديا۔ ميشور كى ان افراد پرمشمل تھى جن سے رسول التد سلى اللہ عليه وسلم بوفت وصال راضي اورخوش ينفه \_ تو اہل شوري نے حصرت عثان رضي الله عنه کومقدم کیا۔ شریف نے من کر کہاا ب حضرت معاویہ دمنی اللّٰہ عنہ کے متعلق کچھ بتاؤ۔ حضرت محت طبری نے فرمایا۔وہ مجتبد میں جس طرح حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ درجۂ اجتباد پر فائز شے۔ پوچھااگرتم ان دونوں کا زمانہ پاتے تو لڑائی میں کس کا ساتھ دیتے؟ فرمایا حضرت علی رضی التدعنه کا ،اس پرشریف بول اٹھااللہ نتعالی تنہیں ہماری طرف ہے بہترین جزاد ہے۔ ا مام شعرانی رحمتدالله علیه فرمات بین:

میرے بھائی! سنت رسول کی پیروی کرنے والے اس عالم کے نئیس کلام پر خور کروانہوں نے تقدیم وفضیلت کے اس مسلم میں اپنے لئے کوئی اختیار باتی نہیں رکھا۔ معلوم ہوا کہ ہم پر اازم ہے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں نیزان کی اوال دستے بھی محبت رکھیں۔ اور سے محبت طبعی محبت نہیں عقلی اور شری محبت ہے۔

مرین نیزان کی اوال دستے بھی محبت رکھیں۔ اور سے محبت طبعی محبت نہیں عقلی اور شری محبت ہے۔

ہم سیّدہ فاطمت الز ہر ارضی اللہ عنہا کی اوال دیاک کو حضر ت ابو بکر صدیت پر عمل کر سے معبوئے اول دیر ترجی دیتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیت پر عمل کر سے معبوئے اول دیر ترجی دیتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیت پر عمل کر سے معبوئے این اوال دیر ترجی دیتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیت زیل کی صدیت پر عمل کر سے معبوئے این اوال دیر ترجی دیتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیت زیل کی حدیث پر عمل کر سے معبوئے این اوال دیر ترجی دیتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیت نے بال کی حدیث پر عمل کر سے معبوئے این اوال دیر ترجی دیتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیت نے بال کی حدیث پر عمل کر سے میں اور اور ترجی دیتے ہیں جس طرح سے میں اور اور ترجی دیتے ہیں جس طرح سے میں دیتے ہیں جس طرح سے میں اور اور ترجی دیتے ہیں جس طرح سے میں اور اور ترجی دیتے ہیں جس طرح سے میں دیت ہیں جس طرح سے میں دی اور اور ترجی دیتے ہیں جس طرح سے میں دیت ہیں جس طرح سے میں دیتے ہیں جس طرح سے میں دور ترقید کے دیتے ہیں جس طرح سے میں دیتے ہیں جس طرح سے میں دیتے ہیں جس طرح سے میں دور سے میں دیتے ہیں جس طرح سے میں دور سے دور سے میں دور سے دور س

تم میں ہے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے والد اولا د اور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ ہوجاؤں۔

لَايَوُمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَى أَكُوْنَ آحَبُ اللَّهِ مَنْ وَالدِهٖ وَوَلَدهِ وَالنَّاسِ اجْمَعَيْنَ

ایک بارحضرت علی رضی الله عنه ہے پوچھا گیالوگوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما کوآپ پر کیوں فضیلت اور ترجیح دی؟ فر مایا انہیں بیاعز از الله تعالی نے بخشا ہے۔الله تعالیٰ کاارشادیاک ہے:

نگنم تم ظالم اوگوں کی طرف نہ حجکو ورنہ جہنم کی آگئی ہے۔ آگئی ہیں جلائے گی۔

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

اور یہ بات ٹابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نایہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف میا ان اور جھکا وُ تھا اور آپ نے ان دونوں کی صاحبز ادیوں سے نکاح فرمایا، اگروہ ظالم ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صاحبز ادیوں سے ہرگز عقد نکاح نہر سان کی صاحبز ادیوں سے ہرگز عقد نکاح نہر سے ۔ نہان کی طرف مائل ہوتے۔ ۔ نہان کی طرف مائل ہوتے۔ ۔ ۔

آ کے چل کرامام شعرانی فرماتے ہیں:

" میں نے سیدی علی الخواص رحمہ اللہ کی زبان اقدی سے سنا ، حمبت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتنا ہی کافی نہیں کہ بس عادی اور رحمی حمبت رکھیں بلکہ ہم پراا زم ہے کہ اگر جمیں سحابہ کرام کی محبت میں تکالیف بھی ہرواشت کرنی پڑیں تو کریں اور کسی صورت ان کی محبت سے وستکش نہ ہوں۔ جس طرح ہم ظلم وستم اور تعد یب سے اپنے ایمان کونہیں چھوڑت اور جس طرح حضرت بال ، صہیب اور حضرت کمارضی اللہ عنہم نے ایمان کی خاطر ظلم کے بہاڑ ہرواشت کے نیز حضرت امام احمہ بن جنبل رحمہ اللہ نے خاتی قرآن کے مسئلہ میں اؤ یتوں پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔

جو خص حُبُ سحابه رضوان الله عنهم ميں ان لوگوں كى طرح تكليف اور اذيت بردا شت نہيں

كرسكتا-اس كى محبت ميں خامى ہے۔ "انتيل

امام شعرانی ''اینی کتاب الیواقیت والجوابر'' کے چوالیسیویں باب میں فرماتے ہیں۔
''صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات پرخاموثی اختیار اللازم ہاور بیاعقادر کھتا کہ انہیں ان اجتہادی اختلافات پر اجر طے گااور بیا با تفق اللہ سنت وہ سب صفت عدل سے متصف ہیں خواہ ان ہیں سے کوئی فتنوں کی زویس آیا یا نہ آیا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بعض ویکر سحابہ کرام رضوان اللہ عنہ میں ہم پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں ۔ اور ان کے نزائی معاملات کو اجتہاد پر محمول کریں ۔ کیونکہ ان امور کی بنیا واجتہاد ہے اور ہر مجہد اپنے خلعہ نگاہ میں مصیب اجتہاد پر محمول کریں ۔ کیونکہ ان امور کی بنیا واجتہاد ہے اور ہر مجہد اپنے خلعہ نگاہ میں مصیب اجتہاد پر محمول کریں ۔ کیونکہ ان امور کی بنیا واجتہاد ہے اور ہر مجہد اپنے خلعہ نگاہ میں مصیب احتیار کیون اس معاملہ میں معذور قرار دیا جائے گا۔'' میں نفور کھائی ہوتو اسے اکہ اور وہ اس معاملہ میں معذور قرار دیا جائے گا۔''

''صحابہ کرام رضوان النہ عنہم کو عادل قرار دینے سے بیمراد نہیں کہ وہ معصوم عن انتظا ، ہیں۔ یا
ان سے خطاء محال ہے۔ اس سے مراد ہیہ ہے کہ دینی احکام میں ان کی روایات قبول کی جا کیں گی
اور اسباب عدالت اور طلب تزکیہ کی تحقیق کے لئے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہ ہوگ ۔ کیونکہ
اب تک کوئی ایسی چیز ٹابت نہیں ہوئی جوان کی عدالت میں ردوقد ح کاباعث بی بو و ولندالحمد
مارے نزدیک ان کا وہی مقام و مرتبہ ہے جوعبد رسالت میں تقاجب تک کہ اس کے
ضلاف کوئی قطعی دلیل پایہ شہوت تک نہ پہنچ جائے۔ بعض مؤرخین کی روایات کی طرف کان
دھرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جو بچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ حقیقت پر جنی نہیں اور اگر کوئی
دوایت بحی بھی بوتو اس میں تاویل کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں حضرت عمر بن عبد العزین کا
بیار شاد کتنا خوبصورت ہے۔

''ان پاکیزہ خونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کومحفوظ رکھا اب ہم اپنی زبانوں کو ان سے کیوں داغد ارکریں۔'' ان حاملین وین پرطعن کرنا کیول کر جائز ہے، کیونکہ دین کی جو خبر بھی ہم تک بینی ہوتا ہو انہی با کیزہ نفول کے تو سط ہے بینی ہے جو شخص صحابہ کرام پرطعن کرتا ہے تو دراصل اپ دین پرطعن کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس طعن کا کلی سد باب کیا جائے۔ بالخصوص حضرت معاویہ اور حضر ت عمر وین العاص رضی اللہ عنہ اوغیر ہما سحابہ کرام کے بارے بیس نفنول خور و خوض ہے اجتناب کیا جائے۔ اور روافض ہے منفول اہل بیت نبوت کی ان حضرات ہے نوض ہے اجتناب کیا جائے۔ اور روافض ہے منفول اہل بیت نبوت کی ان حضرات ہے نا گواری اور تکی کی روایات سے دھوکانہیں کھانا چاہئے کیونکہ اس شم کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور اس بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف رسول اللہ سلی اللہ نامیہ وسلم کو ہے کیونکہ بیآ پ کی اور اس بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف رسول اللہ سلی اللہ نامیہ وسلم کو ہے کیونکہ بیآ پ کی اور اس بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف رسول اللہ سلی اللہ نامیہ وسلم کو ہے کیونکہ بیآ پ کی اور ان وار اصحاب کا معاملہ ہے۔''

كمال بن الي شريف كيتے بيں:

'' حضرت علی رضی اللہ عند اور حضرت معاویہ کے درمیان جواختلاف اور نزاع رونما ہوا۔
وہ امامت وخلافت کے بارے بیں نہ تھا جس طرح کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اصل اختلاف قاتلین عثان کوآ پ کے لواخقین کے حوالے کرنے کا تھا تا کہ وہ ان سے انتقام اور تصاص لے سکیں ۔ حضرت علی رضی اللہ عند کی رائے بیتھی کہ قاتلین کوان کے حوالے کرنے کا معاملہ مؤخر کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ انہیں فوری طور پر قصاص کے لئے سپر دکر وینا۔ جبکہ ان کے طاقتور تھیلے اور رشتہ دارعلوی لشکر بیس تھس چکے ہیں۔خلافت کے اوائل ہی بیس اضطراب اور پریشانی پیدا کرنے کے متر ادف ہے۔ بالخصوص اس وقت جب کہ بعض سورش پسند حضرت علی کے خلاف بینا کرنے کے متر ادف ہے۔ بالخصوص اس وقت جب کہ بعض سورش پسند حضرت علی کے خلاف بینا دونوں اقصاص کے کے خلاف بینا دونوں اقصاص کے خلاف بینا دونوں اسی کے خلاف کے اور ان کا بینا تھا ہی کچھ غلط بھی نہ تھا اس لئے دونوں اسی اسی کو آران کا اپنی اسی حوالہ کیا جائے اور ان کا بیناتہ نگاہ کچھ غلط بھی نہ تھا اس لئے دونوں اسی اسی آران کا اپنی جگہ بردزن ہے اور دونوں اجرد و تواب کے ستی ہیں۔ (نتین)

ተ ተ ተ ተ

# ۱۰- امام شہاب الدین احدین حجرمیمی شافعی رحمته الله علیه

امام ابن جر مكى رحمته الله نعليه اين كتاب "زواجر" مين رقم طرازين:

''اکایرسلف صالحین میں ہے۔حضرت ابوایوب سنتیانی فرماتے ہیں۔جس نے حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنه ہے محبت کی اس نے دین کا پینار قائم کرلیا جس نے حضر ت عمر رضی الله عند ہے محبت کی اس نے ہدایت کا راستہ روشن کرلیاتہ جس نے حصرت عثمان غنی رضی اللہ سے الفت و محبت کا رشتہ جوڑااس نے اپنے آپ کونورالبی سے منور کرلیا اور جس نے حضرت على رضى الله عنه ي حبب وولا كاتعلق قائم كيااس نے مدايت كى مضبوط كر وتھام لى اور جس نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم خیر و ہدایت کے پیکر تھے وہ نفاق سے پاک اور بری ہو گیا۔ كيونكه صحابه كرام رضوان التُدعيبم كے فضائل ومنا قب بيثار بيں جن كابيان ممكن نبيں ..، امام ابن مجرد متدالله نعليه فرمات بين:

ووجميع المل سنت وجماعت كااس بات برا نفاق واجماع ہے كەتمام سحابه كرام رضوان الله علیہم میں سے وہ دس افضل ہیں جنہیں زبانِ رسالت سے نام بنام جنت کا مڑوہ ملا ہے۔ پھر ان میں سے افضل ابو بمرصدیق رضی اللہ عند میں پھرعمر رضی اللہ عند میں۔ان کے بعد اکثر اہل سنت حضرت عثمان کوافضل قرار دیتے میں پھر چوہتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔اور پیہ الیی مقدس مستیال میں جن کی شخصیات پر کوئی آ دمی اعتراض نہیں کرسکتا۔ سوائے بدعتی منافق اور ضبیت مخض کے، نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم نے اپنے ذیل کے ارشادیں خلفائے اربعہ کی ہدایت سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے۔

بالنواجذ

عَلَيْكُمْ سُنِتِي و سُنْةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفا ، کی الْمَهْدِينُ بَيْنِ مِنْ بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَا سنت کی پیروی اا زم ہے اسے اپنی ڈاڑھوں کے ذریعے مضبوطی سے تھام لو۔

خلفائے راشدین ہے مرادیمی حیار سحابہ کرام ہیں اور اس بات پر قابل ذکر لوگوں کا اجماع ہے زواجر بی میں فرمایا:

''اللّہ تعالٰی نے قرآن تھیم کی متعدد آیات میں اس بات پرنص فر مائی ہے کہ و دسحابہ کرام رضوان اللّه میں ہے۔ارشاد باری تعالٰی ہے:

اور مباجرین و انصار میں سابقین اولین اور وہ لوگ جو بھوئے لوگ جو بھوا کی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ۔

والسّابقُون الاوّلُون منَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانَ لا رَضَى اللّٰهُ عَنْهُمْ ورضُوا عَنْهُ الخ رالتوبه: ١٠٠)

اس لئے جس نے ان کو یا ان جس ہے کسی کو بُر ا بھالا کہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو جنگ کا چیلنے وے وہ ہر ہا دہو گیا اور ذلت ورسوائی اس کا مقدر بن گئی، ای لئے نالے کرام فرماتے ہیں کہ جب سحابہ کرام رضی اللہ عنهم کا ذکر کسی بُر ائی یا عیب کی نسبت کے ساتھ ہوتو اس وقت بچنا لازم ہے اورا گرفتدرت ہوتو دیگر مشرات کی طرح باتھ زبان یا دل کے ساتھ اس کا از الہ اور ا نکار ضروری ہے بلکہ بیے جرم دیگر مشکرات کے مقابلے میں زیادہ فتیج اور بُر ا ہے۔ ای لئے نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم نے تاکیداً منع فرمایا کہ صحابہ کرام میں زیادہ فتیج اور بُر ا ہے۔ ای لئے نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم نے تاکیداً منع فرمایا کہ صحابہ کرام میں التہ عشم کی شان میں گنتا فی نہ کی جائے۔ فرمایا:

الله الله في اضحابي لا تتخدوهم غرضًا بعدى فمن اجبهم فبخبى أحبهم و من ابغضهم فبنغضى ابغضهم و من الخصهم فقد اذاى و من الذاهم فقد اذاى و من الله و من اذى الله الشك الله عن الذي الله و من اذى الله المشك الله عنه المحدة الذي المحدة المدى)

میرے اسحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو تقید کا نشانہ نہ بنالین بوان سے میرے بعد ان کو تقید کا نشانہ نہ بنالین بوان سے میت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے تو دراصل مجھ سے عداوت کے باعث ان سے بغض رکھے گا اور عداوت کے باعث ان سے بغض رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا اور عداوت کے باعث ان سے بغض رکھے گا اور جو انہیں ستائے گا تو وہ مجھے افریت دے گا اور جو انہیں ستائے گا تو وہ مجھے افریت دے گا اور

#### marfat.com

چو بجھے اذیت دے گاتو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کو ناراضگر کے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب اختیار کرے گا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ استایٰ گرفت میں لے لے۔

غورفر مائے صحابہ کرام کے کتنے عظیم فضائل اور مناقب بیں کہ نبی اکرم نے ان کی مہت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان کے ساتھ دشمنی اور عدادت کواین دشمنی تفہرایا۔

اس بات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جلاستِ شان اور شرف و ہزرگی کا انداز و لگائے کہ ان کی محبت نبی اکرم کی معبت کا عنوان ہے اور ان کے ساتھ عداوت حضور کے ساتھ دشمنی ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کے نبی اکرم صلی اللہ نامیہ وسلم کے ساتھ تعلقات اور احوال و آثار پرنظر و الے گا اسے سحابہ کرام کی عظمت شان معلوم ہوگی۔ اللہ تعالی انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین ہزاعظا فرمائے انہوں نے راو خدا میں جباو کا حق اوا کیا یباں تک کہ شرق و غرب میں دین کا ڈ نکائی گیا اور شریعت اسلام کو عروق و غلبہ نصیب ہوا اگر و در او خدا میں ایک مرفروثی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہم تک قرآن آتا نہ سنت پینچتی اور نہ بی اصل کا وجود ہوتا نہ فرع کا۔ جو شخص ان کی شان میں زبانِ طعن در از کرتا ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ و و اس جرم کی باداش میں طبات میں زبانِ طعن در از کرتا ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ و و اس جرم کی باداش میں طبت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا کیونگہ ان کی شان میں گنا فی کرنا نور قرآن کو بھا دینے کی کوشش ہے۔

ویابی الله ان یتم نوده وَلَوَ تَحْدِهَ اور الله شائے گا گر این نور کا پورا کری، الْکافِرُوْنَ

اس طعن وشنیج سے دراصل اس تعریف و ثناء پر بے اطمینانی اور بے بینی کا ظہار ہے جو القد تعالیٰ اور اس کے درسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے حق میں فرمائی ہے اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ اور اس کے درسول کی شان میں گتاخی ہے کیونکہ سحابہ کرام بھارے اور رسول اللہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے درسول کی شان میں گتاخی ہے کیونکہ سحابہ کرام بھارے اور رسول اللہ

marfat.com
Marfat.com

صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان و سلے ہیں۔ ان پر نکتہ چینی کرنا بارگاہ الوہیت و رسالت پر اعتراض کرنا ہے۔ اور روایت نقل کرنے والے کی تو بین دراصل منقول عند (جس سے نقل کی گئی) کی تو بین ہے۔ اور یہ بات اس شخص کے لئے بالکل صاف اور واضح ہے جو تد بر سے کام لیتا ہے اور اس کا عقیدہ نفاق اور زندقہ سے پاک ہو۔

اس لئے ہراس شخص پرضروری ہے جواللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ نایہ وسلم کے ساتھ مجبت کا مدعی ہو کہ وہ اس شخص ہے بھی محبت کر ہے جواللہ تعالی اوراس کے رسول کا کلام و پیغام دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ سرانجام دے۔اوراس کام میں کوتا ہی کا مرتقب نہ ہو۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ جستیاں ہیں جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے لئے مشقتیں سہی ہیں۔ امام ابن حجرز واجر ہی میں فرماتے ہیں:

"اس بارے بیں احادیث بکثرت آئی ہیں ہم نے ان تمام احادیث کا ایک جامع کتاب بنام الصواعق الحج قد الاخوان الشیاطین احل الا بتداع والعسلال والزندقہ میں احاط کیا ہے۔
میرے خیال میں یہ کتاب اس موضوع پر بے نظیر کتاب ہے۔ اگرتم سحابہ کرام رضی التد عنهم میرے خیال میں بیت عظام کی ان کے حق میں تعریفیں بالخصوص شیخین رضی اللہ عنهم کے فضائل، شیعہ اور رافضیوں کی رسوائیوں کذب بیانیوں اور من گھڑت باتوں کا تماشا دیکھنا چا ہتے ہوتو فدکورہ کتاب کی طرف رجوع کرو۔"

انتبت عيارة الزواجر

میرے خیال میں یہاں''اصواعق''میں سے سحابہ کرام رضی اللّہ تختیم کے فضائل اوران پر کئے جانے والے احتراضات کے دفاع کے لئے ایک جامع انتخاب کی ضرورت ہے۔ امام ابن حجرفر ماتے جیں:

''اہل سنت و جماعت کا جماع ہے کہ ہرمسلمان پرواجب ہے کہ وہ سحابہ کرام کی عدالت اور پاکیز دنسی پریفین رکھے، ان ہر اعتراضات ہے اجتناب کرے اور ان کے فضائل و

#### marfat.com

مناقب بیان کرے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

تم بہترین امت ہو جواد گوں کے لئے نکالی گئی تم نیکی کا تنکم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُوُّوْنَ بالْمُغُرُّوْف و تَنْهَوُّن عَنِ الْمُنْكُو

\_9%

اس آیت کریمدیس اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تمام امتوں پر فضیات بیان فر مائی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی شہادت بیس کیونکہ واپنے بندوں کے حااات ہے بخو بی آگاہ ہے اور ان کی پوشیدہ بھلا ئیوں اور خوبیوں کو اچھی طرح جانتا ہے بلکہ بیا لیے معاملات ہیں جن کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے معاملات ہیں جن کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شہادت دی کہ وہ بہترین امت ہیں تو ہرایک پراس کا اعتقادر کھنا اور ایمان الاناازم ہے ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی خبروں کی تکڈیب کا مرتکب تھم ہے گا۔ اس بات میں شک نہیں ، کہ جو محض اللہ تعالیٰ کی خبروں کی تکڈیب کا مرتکب تھم ہے گا۔ اس بات میں شک نہیں ، کہ جو محض اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ ناپ وسلم کی خبر کی حقا نیت پر شبہ کا اظہار کرے وہ تمام مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کے مطابق کا فرے۔''

٢. وَكُذَٰ الكِنَ جَعَلُنَا كُمْ أُمّةً وَسُطًا اللهِ طرح بم نِهِ كَا كُمْ كُوامت وسط بنايا تاكم مَ لَيْكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النّاسِ (البقره) لوگول يرگواه بنو\_

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں سحابہ کرام اس خطاب کے براور است مصداق میں۔ و کیھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل عدالت اور نیکو کاراس لئے بنایا تا کہ روز قیامت وہ دوسری امتوں پر گوائی کا فریضہ سرانجام دیں۔ ای صورت میں اللہ تعالیٰ ان اوگوں کے حق میں کیے گوائی دے سکتا ہے جوصفت عدل سے متصف نہ ہوں اور جوحضور کے وصال کے بعد دین گوائی دے سکتا ہے جوصفت عدل سے متصف نہ ہوں اور جوحضور کے وصال کے بعد دین کے برگشتہ ہوجا کیں۔ اور صرف چھ آ دمی دین حق پر قائم رہیں۔ جیسا کہ رافضیوں کا زہم باطل سے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے۔ وہ کتنے احمق ہیں؟ کتنے جاہل ہیں اور جھوٹ افتر ا ، اور بہتان ہے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے۔ وہ کتنے احمق ہیں؟ کتنے جاہل ہیں اور جھوٹ افتر ا ، اور بہتان

marfat.com

کے س قدر ماہر ہیں۔

م. یوْمَ لَا یُنْهُ یَ اللّٰهُ النّبِی وَالَّذِیْنَ جَل دِن الله رسوا شکرے گائی اور ان کے انمؤا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَی بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا بائیمان ہوائے۔

بائیمانِهِمْ الْنِح (التحویم: ۸)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کورسوائی سے محفوظ رکھنے کی صفانت دی ہے اور قیامت کے دن وبی لوگ اس رسوائی سے محفوظ رہیں گے جواس حال میں فوت ہوئے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ نعلیہ وسلم کی رضا آئییں حاصل تھی اس رسوائی سے محفوظ رہنا ان کے کمال ایمان کے ساتھ فوت ہونے اور نیکوکار جونے کی صریح شہادت ہے۔ اس میں یہ تصریح بھی ہے کہ اللہ تعالی ان سے ہمیشہ راضی ہے اور اس کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش ہیں۔

م. لَقَدْ رَضِى اللَّه عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ إِذَ بِشَكَ الله رَاضَى مواايان والول ہے جب

يُبَايِعُونَكَ تَخْتَ الشَّجَوَةِ فَعَلَمَ مَا فِي وه اس بيڑك يَنِيِ تَمَبارى بيعت كرتے تقية و فَلَوْمِهُمُ (الفتح: ١٨)

الله تعالىٰ نے جانا جو ان كے ولول ميں فَلُوبِهِمُ (الفتح: ١٨)

(صدق واظام) تقال

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام سے راضی ہونے کی تقریح فر مائی ہے جنہوں نے سلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیجے نبی اکرم سلی اللہ عایہ وسلم کے دست اقد س پر جانوں کا سودا کیا تھا۔ اور جس شخص سے اللہ تعالی راضی ہو جائے ممکن نہیں کہ اسے کفر پر موت آئے۔ کیونکہ اصل اعتبار حالت ایمان واسلام پر مرنے کا ہاس لئے اللہ تعالی کی رضا اس کے اللہ تعالی کی رضا اس کے ہوسکتی ہے جس کاعلم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام کی سند حطا فر مائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرکور د با انتمام آیا ہے۔ رافعیوں کے من گھڑت دعوؤں کی صاف تر ویدکرتی تیں۔ یہ اوگ ملحد فرکور د با انتمام آیا ہے۔ رافعیوں کے من گھڑت دعوؤں کی صاف تر ویدکرتی تیں۔ یہ اوگ ملحد

#### marfat.com

میں اور قرآن کیم کے منکر۔ کیونکہ قرآن کیم پرایمان کا نقاضایہ ہے کہ اس کی تمام آیات پر
ایمان رکھا جائے۔ تم اچھی طرح جانے ہو کہ قرآن کیم میں بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے
کہ صحابہ کرام بہترین امت، عادل اور نیکو کار میں جنہیں اللہ تعالی روز جزار سوانہ فرمائے گا۔
وہ ان سے راضی ہے تو جو شخص اس حقیقت کی تقد پین نہیں کرتاوہ قرآنی آیات کو جہنا اتا ہے اور جو بعض قرآنی کو جہنا تا ہے اور ین جو بقوص قرآنی کو جہنا ہے کوئی تاویل نہیں بچا سکتی۔وہ کا فرہے منکر ہے، کا درین حقیقت کی تعد بیاستی ہے ہوگئتہ۔

٥. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ اللح

لَا، يَأْيُهَا النّبِي حَسْبُكَ اللّهُ وَ مَنِ النّبُعَكَ مِنَ الْمُوْمِئِينَ (انفال: ١٣)
 لَا لَهُ مُنَ الْمُوْمِئِينَ (انفال: ١٣)
 لِلْفُقْرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ فِينَادِهِمُ وَ الْمُوَالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ مِنْ فِينَادِهِمُ وَ الْمُوَالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُوانًا وَ يَنْصُولُونَ اللّهُ و رَسُولُهُ و اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُولُونَ اللّهُ و رَسُولُهُ و اللّهِ وَرَضُولَهُ وَ اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُولُونَ اللّهُ و رَسُولُهُ وَ اللّهِ وَرَضُولَهُ وَ اللّهِ وَرَضُولَهُ وَ اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُولُونَ اللّهُ و رَسُولُهُ وَ اللّهِ وَرَضُولَهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّه

اے نی اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔

النافقير جمرت كرنے والوں كے لئے جوابيد كھرول ادر مالول سے نكالے گئے، اللہ كا فضل اوراس كى رضا جاہتے، اور اللہ درسول كى مدد كرتے وى سے بن ۔

اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر (مدید پاک) اور ایمان (کی دنیا) میں گھر بنا ایا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی، جو دیئے گئے، حاجت نہیں پاتے اس چیز کی، جو دیئے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کور جیج دیتے ہیں اگر چہ اور اپنی جانوں پر ان کور جیج دیتے ہیں اگر چہ اور اپنی جانوں پر ان کور جیج دیتے ہیں اگر چہ اور اپنی جانوں پر ان کور جیج دیتے ہیں اگر چہ اور اپنی جانوں پر ان کور جیج دیتے ہیں اگر چہ اور اپنی جانوں پر ان کور جیج دیتے ہیں اگر ج

marfat.com

وَالَّذَيْنَ جَآءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفُرُلنا وَلِآخُوَانِنا الَّذِينَ سَبَقُوْنا بِالْايُمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا عَلَا لِلَّذِيْنَ الْمُنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ زَوْوُفٌ رَّجِيُّم. (حشر ۸ تا ۱۰)

اوروہ جوان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے بھارے رہے ہیں بخش دے اور بھارے بھائیوں کو چوہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف ہے كيندندركه،ايدرب بهاري، بي شك توبي

نہایت مبریان رحم والا ہے۔

اللَّه تعالى نے ان آیات میں سحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کے جوتعریف وتو صیف فرمائی ہے اس برغور کروته بیں ان اہل بدعت کی گمراہی کاعلم ہوجائے گا جوسحا بہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید كرتے ہيں اوران پربے جاالزامات باندھتے ہيں۔

محمد الله کے رسول میں اور ان کے ساتھ والے أَشِدْ آءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تُوَاهُمْ وَكُولُ مِرْ حَتْ بِينَ اور آپس مِين رُم ول، تو انبیں دیکھے گارکوع کرتے مجدہ میں گرتے اللہ کافضل ورضا جاہتے ، ان کی علامت ان کے چېروں میں ہے بحدول کے نشان سے، بیان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں، جیسے ایک تھیتی، اس نے اپنا پٹھا تكالا كيرا \_ طاقت دى كير دبيز (مونى ) بوئى بھرا بنی ساق مرسیدهی کھڑی :وئی ، کسانوں کو مجلی لکتی ہے۔ تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں اللہ نے وعدد کیا ان سے جوان میں ایمان اورا پیچھے کاموں والے ہیں۔ بخشش اور بزے تواب۔

 ٨. مُخمَّد رَّسُولُ اللَّهِ وَاللَّذِيْنَ مَعَة رُكُّعًا سُجِّدًا يُّبْتَغُوْنَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرضُوَانًا، سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ تِمِنْ أثرا لشَّجُوْد فَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التُّوْرَاةَ ۚ وَمَثَلُّهُمْ فَى الْلاَنْجَيُّلِ ۚ كَوْرُعَ الحراج شطئة فاذرة فاستغلظ فاستوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعِ لَيغينظ بهمُ الْكُفَّارِطْ وَعِدَ اللَّهُ الَّذِيْنِ امْنُوا و غَمِلُوا الصالحات منهم مغفرة والجرا عظيما (فتح: ۲۹)

#### marfat.com

ال آیت کریمه میل موجود محابه کرام کے فضائل دمنا قب پر بھی نگاد ذالیئے محدر سول اللہ صلى الله عليه وسلم من اس حقيقت كي وضاحت آئى ہے جوآ يركريمه:

وبی ہے جس نے رسول کو مدایت اور سیج دین کے ماھ بھیجا کہ اسے مب دینوں ہر غالب كرے اور الله كافي ہے گواو (رسالت هُوَالَّذِي أَرْسُلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدِي وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِيْنَ كُلِّهِ وَكُفَّى بِهِلْلَّهِ شَهِيْدًا ٥

میں موجود ہے۔ اور اس میں نی اکر مصلی اللہ نعلیہ وسلم کی عظیم ثناء بیان کی گئے ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان الفاظ میں تعریق کی گئے ہے۔

محمد رسول الله کے ساتھی کا فروں پر سخت ہیں اورآ پس میں زم دل\_

وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ

عنقريب الله تعالى اليي قوم المائے كا جواسے ييارى بو كى اور وه اس ميت كري كے وه مومنول کے لئے زم ول اور کافروں پر سخت ہول کے وہ راہ خدا میں جہاد کریں کے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے خوف نہ کھائیں گے، میاللہ تعالی کا حسان ہے جسے جا بتا ہے اس سے توازتا باورالتدوسعت والإعلم والاست

جس طرح كدايك اورمقام برفرمايا: فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُوجِبُّهُمْ وَ يُجِبُّونَهُ أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمِ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَسْآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ

ان آیات میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی بیشان بیان کی ہے کہ وہ کا فرول پر بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لئے بڑے مہر بان اور نرم ہیں ، پھر تعریف کرتے ہوئے فر مایا کہان کے مخلصانہ اعمال کی کثرت ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے بڑی امیدیں وابستہ

marfat.com

ہیں اس لئے وہ ہمیشہ المند تعالیٰ کے نصل ورضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور ان کے ان مخلصانہ نیک اعمال کا اثر ان کے چبروں پر ہویدا ہے یہاں تک کہ جوان کے چبروں کی طرف دیکھے گا۔ ان کی نورانیت سے خیرہ ہوکررہ جائے گا۔

اس كے امام ما لك رضى الله عند فرمايا:

'' بجھے خبر ملی ہے کہ جب شام کے عیسائیوں نے ان سحابہ کرام رضی التدعنہم کا دیدار کیا جنہوں نے شام فتح کیا تو بکار اٹھے اللہ کی قتم! بیلوگ تو عیسی نلیہ السلام کے حواریوں سے افضل ہیں۔''

اوران کی یہ بات بالکل سے ہے کیونکہ امت محدید بالخصوص سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ان کی بڑی الہامی کتب میں آیا ہے جبیرا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا:

ذَالِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی ان کے اوصاف توراۃ میں بھی ہیں اور انجیل اللہ نجیل میں ہیں۔

میں بھی۔

ان کی مثال اس کھیتی کی ہے جو پٹھا نکالے پھر پٹھے میں توت آئے پھر وہ جوان ہوکر اپنے سے نے پر کھڑا ہواور کسان اس کھیتی کے جوبن کو و کچھ کرخوش ہوں یہی حالت ہے اسحاب محد سلی اللہ نایہ وسلم کی جنہوں نے دعوت اسلام کے اوائل میں نبی اکرم سلی اللہ نایہ وسلم کی جائید و مدد کی۔

تائید و مدد کی۔

لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَّادِتَا كَ كَافرول كِ دل الله باغ مصطفیٰ كى سر سبزى اور شادابی سے جلیں ،امام ما لک رضی الله عند نے ال آیت سے دشمنان سحابہ كے لفر كا تكم اخذ كيا ہے كيونكه سحابه كرام كی عظمت شان سے ان كے دل جلتے ہیں اور جوسحابه كرام سے جلے ،وہ كافر ہے يہ بہتر ين استنباط ہے كيونكه ظاہر آیت ال كی شہادت و بر با ہے امام شافتیٰ نے بھی ال تحكم كفر میں امام ما لک كی موافقت كی ہے ایک جماعت آئمہ بھی يہی نكته نگاد رکھتی ہے جہاں تک اصاديث كا تحام تا تا ہے ہیں اور ہم نے ان احادیث اصادیث کا تا تا ہے ہوں تا ان احادیث

#### marfat.com

کاایک بڑا حصہ اس کتاب یعنی الصواعق الحج قد کے اوائل میں نقل کر دیا ہے۔ سحابہ کرام کے اظہار شرف کے لئے آئی دلیل بی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ان کی تعریف بیان فرمائی ہے اور ان سے راضی بونے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ بخشش اور اجر مظیم کا وعدہ تمام سحابہ کرام کو دیا صرف چند افراد کو نہیں۔ آیت میں لفظ من بیان جنس کے لئے ہے متعیض کے لئے بہ متعیض کے لئے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جن ہے جس میں تخلف نہیں، نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے کیونکہ اس کے کلمات میں تبدیل نہیں ہوتی۔

امام ابن جمر رحمته الله عليه مزيد لكصة بن:

ند کورہ بالا آیات نیز مقدمہ کتاب میں منقول بکٹرت احادیث قطعی طور پر عدالت سحابہ کا
تقاضا کرتی ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات
سے بی عدالت ٹابت ہورہی ہے تو مخلوق میں ہے کسی کی تعدیل کی سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کو
ضرورت نہیں ،اگر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
سے کوئی شہادت نہ بھی موجود ہوتی تو ان کی ظاہری حالت، جبرت، جباد تمایت حق کے لئے
جانی مالی قربانی ، باپ اولا دکوئل کرٹا، دینی خیرخوابی اور ایمان ویقین کی قوت ان کے عادل
ہونے اور پاک دامن ہونے اور بعد کے تمام اہل ایمان پر فضیلت رکھنے کا قطعی شوت ہے۔
ہونے اور پاک دامن ہونے اور بعد کے تمام اہل ایمان پر فضیلت رکھنے کا قطعی شوت ہے۔
ہی تقدیمہور علیٰ ، کا نہ ہب ہے اور اس میں کسی کا اختلا ف نہیں سوائے شاذ اہل بدعت کا، جوخود
سے کمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرر ہے ہیں اس لئے ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرا جائے گانہ
ان پراعتاد کہا جائے گا۔

ا مام عصر ابوز ریدرازی رحمته الله ناید جو که امام مسلم کے جلیل القدرشیوخ میں سے بیں۔ گر ماتے میں:

''جب تم کسی شخص کودیکھو کہ سی سی الی رمول سلی القد مایہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ زندین ہے۔''اس کی دلیل ہے ہے کہ رسول الله سلی اللہ نیایہ وسلم حق بیں قرآن حق ہے اور

marfat.com

حضور کی لائی ہوئی شریعت حق ہے۔ اور قرآن وشریعت ہم تک پہنچانے کا فریضہ صحابہ کرام ہی نے ادا کیا ہے اس لئے جوشخص ان پر نفقہ وجرح اور اعتراض کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل کرنے پرتلا ہوا ہے لہذا اس پر تنقید کرنا اور زندقہ گمراہی اور کذب و فساد کا تھم لگانا زیادہ مناسب ہے۔''

امام ابن خرم رحمته الله ناليه فرمات مين:

صحابه سارے ئے سارے قطعی جنتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح کہ سے خرج اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے میں۔ خرج اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے میں۔ جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعد و فر ماچکا۔

لا يَسْتُوى مِنْكُمْ مَّنُ أَنْفَق مَنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتُلُ الْوَلَئِكَ اعْظُمُ دَرَجَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاتَلُوا اللهِ وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى (الحديد: ١٠)

ایک اورارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

بے شک جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے بھلائی (بعنی جنت) کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے بہلائی (ورر کھے جا کیں گے۔

لیں ٹابت ہوا کہ وہ سب اہل جنت ہیں۔ان میں ہے کوئی جبنم میں نہ جائے گا کیونکہ وہ سب پہلی آ بت جس کے طب ہیں اور سب کے لئے بھلائی کا شہوت ہے۔ کے مصداق ومخاطب ہیں اور اس حسنی یعنی بھلائی کامعنی (وخول) جنت ہے۔اور

جمہور اہل سلف و خلف کے اس عقیدے، کہ صحابہ کرام انبیائے کرام اور مقرب فرشتوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل بیں، کے دائیل مذکورہ بالا آیات میں آ چکے بیں۔ مندرجہ ذیل اصادیث بھی اس دعویٰ پر گواہ بیں۔

#### marfat.com

صحیحین کی حدیث ہے:

لاتنستوا أصْحَابِی فَلَوْ ان أَحَدًا أَنْفَقَ مِثُل مير اسحاب کوگاليال نه دو \_ اگرتم ميل = أخدِ مابلغ مُدَّ احدهمُ و لا نَصِيْفُهُ كُولَى احد بِبارْ سَ برارْ داد خدا ميل خرج أُخدِ مابلغ مُدَّ احدهمُ و لا نَصِيْفُهُ كُر فَ تُوكَى احد بِبارْ سَ برارُ و خدا ميل خرج وكوك من ايك يا نَصف مد جوكو

ایک اور سے حدیث ہے:

" بہترین زمانہ میراہے۔ پھر ان لوگوں کا ہے جو پیچھے آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو دومرے زمانے کے لوگ وصف مقصود میں دومرے زمانے کے لوگ وصف مقصود میں شریک اور یکسال ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ عالیہ وسلم کے زمانے سے مرادسحا ہرام رضی اللہ عامر بن اور سحا ہرام میں سے سب سے آخر میں وصال فرمانے والے سحابی اللہ عنہم کا زمانہ ہے اور سحا ہرام میں سے سب سے آخر میں وصال فرمانے والے سحابی ابوالطفیل عامر بن کا تلکسی ہیں جو سحیح روایت پر مواجع کی میں فوت ہوئے۔

اس کے بعدامام ابن حجررضی اللہ عند لکھتے ہیں۔

" نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو شخص الله تعالی ہے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے بیار کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بیلے کرتا ہے وہ بیلے کرتا ہے وہ بیلے کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے۔ (ویلی ) میر سے سی الله علیم اور دشتہ داروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ (ویلی ) میر الله علیم الله علیم و فر مایا:

لوگو!میرے دوست احباء ،سسرال اور اصحاب کے بارے میں میر الحاظ رکھوالقہ تعالیٰتم سے ان کے ساتھ کی زیادتی کامطالبہ نہ کرے کیونکہ روز قیامت اس کی تلافی نہ ہوسکے گی۔ (خلعی )

marfat.com

ایک اور حدیث ہے حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، میری بعد میرے اسحاب کولعن طعن کا نشانہ نہ بنالیمنا (پوری حدیث قبل ازیں نقل کی جا پھی ہے )۔

یہ حدیث اور اس ہے پہلے کی حدیث بطور وصیت آئی ہے جس میں سحابہ کرام ہے محبت کرنے اور ان کی دختی ہے کہ ان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کی محبت سرایا ایمان ہے اور ان سے دختی گفر ہے کیونکہ ان سے دشمنی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دشمنی ہے جو کہ بالا تفاق گفر ہے۔ جبیبا کہ ارشاد ہے:

لَنْ يُوْمِنَ احدُكُمْ حَتَى اكُوْنَ احبَّ إِلَيْهِ تَمْ مِيل سَے كُولَى بَكِى مُومَن شهوگا يهال تك كه مِنْ نَفْسِهٖ مِنْ نَفْسِهٖ عَلَى بِيارا ہو جاؤل \_ مِيل اس كى جان سے بھى بيارا ہو جاؤل \_

یکال قرب کی دلیل ہے، اور جوش نی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم ہے محبت کرتا ہے وہ آپ

گ آل واسحاب ہے بھی محبت کرتا ہے ہے آپ کی محبت کی علامت اور پہچان ہے جس طرح نی
اکرم صلی اللہ نایہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، یونہی سحابہ کرام رضی اللہ عنہم
سے عداوت رکھنا اور بُر ا بھلا کہنا نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کی علامت ہے
اور حضور ہے دشمنی اللہ تعالیٰ ہے دشمنی ہے اصول ہے کہ جوکسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس سے
مجت کرنے والے ہے بھی محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لاتبجدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْمِوْمِ الْانْجِوِ تَمْ الْمِيكِ لَرُوهِ كُونِينِ وَيَصُوكَ جَوَاللّٰهِ اور يوم يُوَ آذُونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ آذُونَ مَنْ حَادً اللّٰهَ وَرَسُولُهُ آخُرت پِرايمان ركھتے ہِن اور وہ اللّٰه اور ال

#### marfat.com

اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے بکٹرت آیات میں ان کی تعریف کی ہے اور جس کی تعریف پروردگار کرےاس کی تعریف کرنالازم ہے۔اھ

صواعق ہی میں ہے:

"ضابکرام رضی الله عنم کے درمیان رونماہونے والے اختلاف اور زاعات سے زبان روکنالا زم ہے کیونکہ بیتاریخی روایات ہیں جو جاہل رافضیوں، گمراہ شیعوں اور سحابہ کرام کے گئتا نے بدنتیوں سے منقول ومروی ہیں۔

حضور ملی الله نالید وسلم کاارشاد ہے:

"جب مير ك اسحاب كاذكرة ئے تو زبان درازى سے بچو۔"

ای طرح ہر سننے والے پر واجب ہے کہ وہ روایات کی چھان پھنگ کر لے اور کسی کتاب میں ویکھے کریا کسی شخص سے من کر کسی سحانی پر نہ تھوپ وے۔ بلکہ خوب تحقیق کرے اور اگر کوئی میں ویکھے کریا کسی شخص سے من کر کسی سحانی پر نہ تھوپ وے۔ بلکہ خوب تحقیق کرے اوار ہیں۔ روایت در جہ صحت کو بہتے جائے تو اس کی عمرہ تاویل کرے کیونکہ وہ واس کے مز اوار ہیں۔ جہال تک ان جنگوں اور جھگڑ وں کا تعلق ہے جو ان کے درمیان وقوع پذیر ہوئے ان

کے بھی محامل اور تاویلات ہیں۔

اور جہاں تک ان پر سب وشتم اور لعن طعن کا معاملہ ہے اس کی دوصور تیں ہیں:

ا ۔ اگر وہ کسی قطعی دلیل کے خلاف ہو۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ رسی القد عنہا پر قذف یا حضرت صدیقہ رسی اللہ عنہ کی سحابیت کا انکار، یہ کفرے۔

۲۔ اگردلیل قطعی کےخلاف نہ جوتو بدعت اور فتق ہے۔

اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی القد عندادر حضرت معاویہ رضی القد عند کے درمیان جومعر کد آرائیال ہوئیں۔ وہ حضرت معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ خلافت کے درمیان جومعر کد آرائیال ہوئیں۔ وہ حضرت معاویہ کی حضرت علی نتھیں۔ کیونکہ حضرت علی بالا تفاق برحق خلیفہ تھے اس فساد کا عبب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ اوران کے ساتھیول نے حضرت علی رضی القد عند سے مطالبہ کیا کہ قاتلین وٹان کوان کے معاویہ اوران کے ساتھیول نے حضرت علی رضی القد عند سے مطالبہ کیا کہ قاتلین وٹان کوان کے معاویہ اوران کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی القد عند سے مطالبہ کیا کہ قاتلین وٹان کوان کے

marfat.com

دوالے کر دیا جائے۔ گر حضرت علی رضی اللہ عند نے اس خیال کے تحت ایسانہ کیا کہ ان کو شکر معاویہ کے حوالے کر دینا بنائے خلافت کو متر لزل کرنے کا باعث ہوگا اور خلافت اوائل ہی میں معاویہ کے حوالے کر دینا بنائے خلافت کو متر لزل کرنے کا باعث ہوگا اور خلافت اوائل ہی میں موبی کے شکار ہو جائے گی، وجہ یہ تھی کہ قاتلین عثان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئیکر میں روپوش ہو چکے تھے اور وہ بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جمحت تھے کہ انہیں ہر د کرنے میں تا خبر کرنا بیبال تک امر خلافت مضبوط و متحام ہوجائے ، زیادہ منا سب اور صحیح فیصلہ ہے۔ اس استحام کے بعد انہیں ایک ایک کر کے گرفتار کیا جائے گا اور حضرت عثان کے وارٹان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ای خطرہ کے چیش نظر بعض شریبندوں نے تو حصرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت عثان کو شہید کرنے والے فیت پروروں کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک قول کے مطابق سات مومصری تھا کیگر وہ اہل کو فیہ میں سے تھا ایک گروہ اہل کو فیہ میں سے تھا ایک گروہ اہل کو فیہ ایک اور روایت کے مطابق ان کے علاوہ بھی کچھ فیادی مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کا علاوہ بھی کچھ فیادی میں سے تعداد وی ہزارتھی۔ بہی وشواری تھی۔ جو مشابق ان کا میا تھا توں بڑارتھی۔ بہی وشواری تھی۔ شواری تھی۔ خوال سے مطابق ان کا تعلین کی ان کے قبیلوں سمیت تعداد وی ہزارتھی۔ بہی وشواری تھی۔ خوال سکے۔

بخاری شریف میں حضرت ابو بکررضی الله عندے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

''میں نے رسول خداصلی اللہ نابیہ وسلم کومنبر اقدس پر دیکھا اس وقت حصرت حسن بن علی رضی اللہ ختم آپ بہوں لوگوں کی طرف رخ انور کرتے بھی امام حسن کی طرف راخ انور کرتے بھی امام حسن کی طرف ،اور فر مارہے نتھے۔

میرا میہ بیٹا سردار ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ اس کے تو سط ہے مسلمانوں کے دو عظیم ًرو ہوں نے درمیان سلح کرا دے گا۔ انَّ ابْني هذا سيّد و لعلَّ اللَّهُ انْ يصلح به بيُن فِنتِيْن عَظيمتين من الْمُسْلمِيْنَ

بھرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق ہی واقع ہوا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رہنی اللہ عنہ نے عنانِ حکومت حضرت امیر معاہ یہ کے سپر دکر دی

#### marfat.com

اورانبول نے حصرت حسن سے مطے شدہ شرائط کو پورا کیا۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں گروہ معاویہ دخی اللہ عنہ کومسلمانوں
کے نام سے یا دفر مایا اور انہیں وصف اسلام میں گروہ حن رضی اللہ عنہ کساوی قرار دیا، جو .

اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں گروہوں کی اسلامی حرمت باتی رہی ، اور وہ ان جنگوں کے باعث دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ نہ بی ان میں سے کسی کے ساتھ فتی یا نقص الآت باعث دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ نہ بی ان میں سے کسی کے ساتھ فتی یا نقص الآت ہوا کہ وکئہ اس اختلاف میں ہر دوفریقوں کے پاس اپنی اپنی تاویلیس تعیں ، البتہ حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ با بی تفاوت فتی رمینی نہیں ، کیونکہ اس کا صدورتا وہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ با بی تفاوت فتی رمینی نہیں ، کیونکہ اس کا صدورتا وہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ رسی کی وجہ سے حامیانِ معاویہ رضی اللہ عنہ معذور میں ۔ انہی کام ابن تجر ۔

امام ابن جررض الله عند نے اس کتاب میں شان سحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کی فضیلت میں بہت کی احادیث نقل کی ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کرام کے نشائل پر بھی تفصیل سے روشی ڈائی ہے اور اس بارے میں بکثر ت احادیث کا ذکر کیا ہے انہوں نے روافض کے شہمات اور مطاعن، جو کہ قابل اعتماء اور الائق اعتماد نبیس، ذکر کر کے بہت سے جوابات دیتے ہیں، اور کتاب کی پانچویں فصل میں اس پر تفصیل اُنقتگو کی ہے۔ جس کواس بحث بحوابات دیتے ہیں، اور کتاب کی پانچویں فصل میں اس پر تفصیل اُنقتگو کی ہے۔ جس کواس بحث کی ضرورت ہووہ مذکورہ کتاب کی طرف مراجعت کرے، یہ کتاب طبع شدہ ہے اور آسانی سے دستم اس ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

marfat.com

# اا \_ امام برهان الدين ابراهيم لقاني مالكي رحمته الله عليه

ا مام بربان لقانی رضی الله عند قصیده جو ہرة التو حید کی شرح ہدایۃ المرید میں ذیل کے شعر کی شرح میں لکھتے ہیں:

و صحبه خیر القُرُون فاستمتع فتابعی فتابع المن نبع آپکورتابعینان کے بعد تع تابعین۔ آپکو صحبت نیش یاب ہونے والے اصحابہ بہترین بین پھرتابعینان کے بعد تع تابعین۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ نلیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے اور آپ کی صحبت سے شرفیاب ہونے والے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیگر تمام زمانوں کے لوگوں سے افضل میں اور اس کی دلیل و دا حادیث بین جو حد تو اتر تک پہنچی ہوئی بوئی بین، اگر چدان کی تفاصیل آ حاد میں، جیسے مجے بخاری کی حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔

حضوراكرم ملى الله عليه وملم في قرمايا:

لاتسبُوا اصحابی النی میر استاب کوسب وشتم ندکرواس ذات کی شم جس کے تبطیهٔ قدرت میں میری جان ہے آگرا صدیباڑ جتنا سونا راہِ خدا میں خرج کروتو و و کسی سحابہ کے ایک یا ضف مذ جو کے برابرنہیں ہوسکتا ، یا مثلًا حدیث ہے:

إِنَّ اللَّهُ الْحَتَازُ اصْحَابِی علی الْعَالَمِیْن ہے شک اللّٰہ تَعَالَیٰ نے میرے اسحاب و سوی النبین والمرسلین مارے عالم پر فضیات وی سوائے انبیاء و

مرسلين ئے۔

يا قرآن مين لَقدُ رضى الله على المومنين اور والسابقون الاولون جيس آيات آئي جيں۔

جو خص نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی حاضری میں رباء آپ کے ہمراد جہاد کیا ،اور آپ ک

#### marfat.com

حجنڈے تلے شہید ہواہ ہاں شخص سے افضل ہے جسے یہ رتبہ بیں ملا، نداست بارگاہ رسمات کی ۔ اگر چہ حاضری نصیب ہوئی اور ند آپ کے ساتھ کی معرکہ میں گیایا بھر دور سے زیارت کی ۔ اگر چہ تمام سحابہ کو شرف صحبت حاصل ہوا (گر افضلیت پہلے گروہ کے لئے ہے) اور افضلیت سے مرادا کثریت تو اب ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھر دینے، مدوئی، جہاوئی اور داوی کی تعالیٰ کی محبت میں گھر دینے، مدوئی، جہاوئی اور داوی کی تکالیف پر صبر کیا اور جان و مال نجھا ور کئے ۔

وخیرهم من ولی الخلافة واهرهم فی الفضل كالخلافه اورساب من حافظ و بین جوسریر آرائ خلافت بوئن اوران كی فضیلت بهی تر تیب خلافت كاظ سے ہے۔

بیاعتقاد رکھنا واجب ہے کہ افضل الصحابہ خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی حضرت علی رضی الند عنبم ہیں، اور ان کی فضیلت تر تیب خلافت سے ہے، امام ابومنصور ماتر بدی فرماتے ہیں، جمارے علیاء کا اتفاق ہے کہ تمام سحابہ میں خلفائے اربعہ حسب ابومنصور ماتر بدی فرماتے ہیں، جمارے علیاء کا اتفاق ہے کہ تمام سحابہ میں خلفائے اربعہ حسب تر تیب خلافت افضل ہیں۔ پھر بقیہ عشر ہ بھراہل بدر پھر اہل احد پھر اہل بیت رضوان اور تربی اہل عقبات اور سابقون اولون کومریت وفضیلت حاصل ہے۔ اھ،

چاروں خلفاء کی نضیلت میں تفاوت بہتر تیب خلافت ہے پہاا خلیفہ سب سے افضل ہے پھردوسرا پھرتیسراتمام اہل سنت اور ان کے امام ابوالحن اشعری اور امام ابومنصور ماتریدی کااس پر اتفاق ہے۔ پس ان میں سے انبیاء کے بعد افضل ابو بکرین پھرعمرین پھرعنی میں پھرعلی یہ سے جہران میں اس تر تیب کی طرف رجوع کرایا تھا۔

ا مام معد تغتاز انی فر مات بین:

على هذا و جدنا المخلف والسلف بم في خلف وسلف امت كواى نظريه بربايااور ظاہر يه ب كم اگر ان كے باس اس كى دليل نه بوتى تو اس كا تئم نه كرتے ،امام معد
اس مسكه بس قول غزالى رحمته الله عايه كے تابع بين كه فضيات كى حقيقت علم الني ميں ہے جس پر

# marfat.com Marfat.com

موا نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آگاہ نہیں ہوسکتا اور سحابہ کرام کی تعریف میں بہ کشرت آیات و احادیث وارد میں۔ فضیلت کی وقت حقیقیں اور تر تیب انہیں اوگوں کے اوراک میں آسکتی تھیں جو وحی و تنزیل کے وقت موجود تنے ،اگر وہ اس کو نہ بجھ بائے ہوتے تو ہر تر اس تر تیب کو اختیار نہ کرتے کیونکہ وہ اس درجہ پر فائز تنے کہ کوئی چیز انہیں حق سے پھیر نہیں سکتی تھی نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آسی تحفی کی ملامت متاثر کر سکتی تھی۔ اور ام م تنتاز انی نے شرح مقاصد میں بھی یبی قول اختیار فر مایا جس کا خلاصہ ہے کہ جمہور عظما کے افتاز انی نے شرح مقاصد میں بھی یبی قول اختیار فر مایا جس کا خلاصہ ہے کہ جمہور عظما کے ملت اور علی نے امت نے افضلیت کے اس معیار پر اتفاق کیا ہے اور حسن طن یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اگر وہ دائل فضیات سے آگاہ نہ ہوتے تو اس پر اتفاق اور ایکا نہ کرتے پھر امام معد نے اس پر کتاب وسنت اور آ ٹاروعلا مات میں سے تعصیلی شواہ تحریر کئے ہیں۔

marfat.com

# ۱۲ امام سیدمرتضی الزبیدی حنقی رحمته الله علیه

سيدمرتضى زبيدى رحمه التدشرح احياء العلوم ميس قرمات بين:

''روافض کا بیر کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پرنص موجود ہے یونہی زیدیوں کا دعوٰ کی کرنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لئے نص ہے۔ باطل ہے کیونکدا گریافتس موجود ہوتیں تو بید حضرات اپنے حق میں پیش کرتے اور نہ مانے والوں کے خلاف ان سے استدایا ل جو بیس تو بیدی تو بیدی خلاف ان سے استدایا ل نہیں کیا اس سے کرتے ، چونکہ انہوں نے تفویفن خلافت کے وقت ان نصوص سے استدایا ل نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں کوئی نص موجود نہتی گر اہل رفض اس بے بنیاد وعوٰ کی کی وجہ سے سے اس کہ کہ کہ کہ اور اس زعم فاسد میں جتایا ہو گئے کہ سی بہ کرام نے نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مخالفت نص پر اتفاق کر لیا ، اور خلافت کی باگر اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مخالفت نص پر اتفاق کر لیا ، اور خلافت کی باگر ورغیر منصوص شخص کے پر وکر د کی ، یوں انہوں نے حق چیوڑ کر باطل کی اعانت کی ، صالا نکہ اللہ تعالٰی نے انہیں ''بہتر بین امت'' ہوئے کا خطاب دیا اور انہیں اوگوں پر گواہ بنا کر'' امت عدل'' تو نے کا اعز از بخش ۔

ان ظالموں نے بیالزام حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنبما پر بھی رکھ دیا کیونکہ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ ان دونوں حضرات نے علائیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ،اگران کا حق ظابمت تھاتو اس حق کا افکار کر کے حضرت ابو بکر گنا برگار اور ظالم خمبر ، بیعت کی ،اگران کا حق ظابمت تھاتو اس حق کا افکار کر کے حضرت ابو بکر گنا برگار اور ظالم خمبر ، ور جوفض اس کھان فاسمہ میں جتاا ہو کہ حضرت علی الرتضی نے اپنی قوت و شباعت علم و کمال ، زور قبیلہ اور کشر سے پیرد کاراں کے باوجوو اپنا حق چھوٹر دیا اور ایک ظالم گنا برگار کی پس روی اور باغی کی نصرت و حمایت کی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کو برز دل کمز و ر، خدا بر بھر و سہ نہ باغی کی نصرت و حمایت کی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کو برز دل کمز و ر، خدا بر بھر و سہ نہ کر نے والا اور رسول ا ، سلی اللہ علیہ وسلم ، جنہوں نے منصب خلافت کی نسی قرار دیا۔ یہ کسے ہو سکتا تھا؟ حضر سے ملی المرتضی رضی اللہ منہ تو وین میں بریکتین نہ رکھنے والا قرار دیا۔ یہ کسے ہو سکتا تھا؟ حضر سے ملی المرتضی رضی اللہ منہ تو وین میں

marfat.com

برے یخت تھے شجاعت و بسالت، بے خوفی ،غیرت مندی اور تبیغ بازی سے موسوم اور میدان

کارزار میں فتح و کامرانی ہے مشہور تھے۔ زمانہ گواہی ویتا ہے کہ آ پعرب کے نامور شہروار اور بهادر تنصى، آپ ایناک عامل (گورز) عثان بن حنیف کوایک خط میں تحر مرفر ماتے ہیں: أكرا الماعرب حقيقت وحقانيت محمصلي الله عاييه و سلم کا انکار کر دیتے تو میں ان کی طرف ہلا کتوں میں کود بڑتا ان کی کھو بڑیوں بر مارتا اوران کی مڈیاں چور چور کر دیتا یہاں تک کہ الله تعالیٰ ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر

ویتااوروه بهترین فیصله کرنے والا ہے۔

لَوْ إِرْتَٰذَتِ الْعَرَبِ عَنْ حقيقة احمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لَخُضْتُ اِلَيْهَا حياض المنايا و لضربتهم ضربا يقض الْهَامِ و يَرُّضُّ الْعِظَامُ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنِي وَ بَيْنَهُمْ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكُمِيْنَ

اگرآ پ کے علم میں ہوتا کہ ہی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم نے آپ کے حق میں یا آپ کے چیا عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں کوئی نص فر مائی ہے اور دوسرے کا امر خلافت میں کوئی حق نہیں تو آب ہرگز دوسرے کے سامنے سراطاعت خم نہ کرتے بلکہ کلوار بے نیام کر کے میدان کارزار میں اتر آتے اور اپنایا ہے بچا کاحق طلب کرتے اور اس مزعومہ ذلت اور رسوائی پر راضی نہ ہوتے اور ظلم یکسی کے ساتھ متفق نہ ہوتے نداس کے امور مملکت میں بیعت کرتے ، نداسے خلیفۂ رسول قرار دیتے۔ای طرح اس کے بعد مسند خلافت یر بیٹھنے والے مخص کی کارو بارحکومت میں مدد نہ کرتے اور نہ ہی اے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے۔ کیونکہ وہ تو (بقول روافض) حن غصب کرنے کی وجہ ہے ظالم اورنص رسول صلی اللّذ نبایہ وسلم کا انکار کرنے کے باعث الله تعالیٰ کا نافر مان تھا۔اس کئے ضروری تھا کہ حضرت علی المرتضی رضی القد عنداس سے نبردآ ز ماہوتے اوراس طرح تلوار بے نیام کرتے جس طرح اپنے عہدخلافت میں خارجیوں کے خلاف ہے نیام کی ، بلکہ اس وقت تو زیاد ومناسب اور برکل تھا کیونکہ نبی اکرم سلی اللّٰہ مایہ و سلم کا عبد مبارک بہت قریب تھا۔ یہ می روایت ہے کہ حضرت بمبائ رضی اللہ عند نے حضرت

#### marfat.com

• على رضى الله عندية كيا تعايه

''ہاتھ بڑھائے میں بیعت کرتا ہوں یہاں تک کداوگ کہیں کہ تی اکرم سلی القدمایہ وسلم کے بچانے رسول اللہ کے بچازاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ پھر دوآ دمی بھی آپ سے اختلاف نہیں کریں گے۔''

ادھر حضرت زبیر اور حضرت ابوسفیان بھی حضرت ابوبکر کی امامت سے خوش نہ تھے اور انصار بھی ایک امیر مباجرین سے ایک انصار کا نعرہ بلند کر چئے تھے۔ اس کے باوجود حضرت علی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا نہ اس کے حصول کے لئے تلوار نکالی بیاس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علم میں کسی شخص کے لئے مشان کے لئے ، نہ کی اور کے لئے ۔ کے علم میں کسی شخص کے لئے مشان کے لئے ، نہ کی اور کے لئے ۔ اس کے برعکس صحابہ کرام رضی النہ عنہ م نے گئ وجوہات کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق اس کے برعکس صحابہ کرام رضی النہ عنہ کی خلافت وا مامت پر اتفاق وا جماع کر لیا۔ بیروجوہات حسب ذیل ہیں :

## ا- امامت نماز سے استدلال:

نی اکرم صلی اللہ نطیہ وسلم نے سحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر کو کہیں کہ وہ نمازی
امامت کرائیں۔ چونکہ نماز ارکان دین بیں سے ایک بہت بڑارکن ہے اس لئے انہوں نے
اس سے دلیل پکڑی کہ وہ منصب خلافت کے زیادہ حقدار بیں۔ای لئے حضرت عمر رضی اللہ
عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہارسول اللہ صلی اللہ مایہ وسلم نے
ہماری دینی قیادت کے آپ کو پہند کیا ہم اپنی دنیاوی قیادت وامامت کے لئے آپ کو کیوں
بہند نہ کری

# ٢- فريضهُ ج كي قيادت:

رسول الله معلی الله علیه وسلم نے اپنی مصرو فیت کی بناء پر وصحه کے جے کے منا سک اوا کرنے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوسونی ۔

marfat.com

#### س لطف خداوندي:

لطیف وجیر پر وردگار نے حضور کی امت اور آپ کے غااموں پر نظر کرم فر مائی ہیں ان کی مختلف خوابشات اور مضطرب آرا ہوا کے ایسے قرشی بزرگ پر جمع کر دیا جو بہا در تھاعلم دیا ت، بے خوفی اور حربی مبارت ہے متصف اور نظر کشی اور عوامی سیاست کے فن سے بخوبی واقف تھا۔ بلکھ علم وضل میں سب سے بڑھ کر عقل میں زیادہ ، تدبیر میں سب سے بخت، خطرات میں انتہائی مضبوط دل، دشمنان خدا کے مقابلے میں بہت خت، سب سے زیادہ قابل اعتمادر جنما یا کیزہ فضی میں فزوں تر مخلوق کے لئے سب سے زیادہ نفع رساں ، فخش باتوں سے بہت وور، قبائح سے عزیت کو حفوظ رکھنے والا ، بہت زیادہ تخی اور اپنے مال کوذات اللی کے لئے بہت وور ، قبائح کے دالا تھا اور اجماع امت ایسی حجت ہے جوقطعی اور نیٹی غلم کی موجب ہے ، انتہی کیام السید مرتضی ۔

یہاں چاروں نداہب اہل سنت کے نامور آئے کے کلام سے اسی قدر تحریر کرنامقصود تھا،
میرا خیال ہے کہ پھیل فائدہ کے لئے اپنی کتاب ''الشرف المؤبد' کے آخر میں آنے والی
عبارت کو معمولی اضافے کے ساتھ تقل کرووں تا کہ اس کے اہم فوائد سے محروی ندر ہے۔
''میر سے قاصر ذہن میں اہل سنت (جو صحابہ واہل بیت کی محبت کے جامع ہیں) کے
نہ ہب کی تائید،اور گمراور انضیوں، (جو صحابہ واہل بیت کے درمیان اختلاف کے قائل ہیں)
کے فد ہب کی تر وید کے لئے ایک زبروست ولیل اور لطیف بات آئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ
صحابہ کرام رضی التعظیم کے تمام خابت شدہ فضائل در حقیقت اہل بیت عظام رضی التہ عظیم بی
کے فضائل ہیں اور یہ فضیلت اس فضیلت کے علاوہ ہے جوانہیں بارگا ورسالت کی نبست سے
مل ہے۔ کیونکہ وہ اہل بیت کرام کے جداعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کی اور نبی
مل ہے۔ کیونکہ وہ اہل بیت کرام کے جداعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کی اور نبی
ان کی اضابہ نہیں، وہ اگر چانی جگہ بہت عالم فاضل ہوں اور ہرا چھے وصف کے صامل ہوں گر

#### marfat.com

اس کمال کامقابلے نہیں کرسکتا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت سے انوار واسرار حاصل کے اور حق المقدور جان و مال کے نذرانے ویئے اور باپ بیٹے ذات مصطفیٰ صلی اللہ عامیہ وسلم پر قربان کئے ان میں سے کیٹر تعداد آپ کے سامنے جانبازی کے لئے لڑائیوں میں اتری اور موت کو گلے لگایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین مبین غالب بوااور پوری دنیا میں اس کے پھر ہے ۔ اڑنے لگے۔

ورنهم و یکھتے ہیں کہ بہت سے تابعین اور تیج تابعین جوظم ، عبادت زہدوتقوی اور جہادو
قال میں صغارت اب جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت نصیب نہ بوئی اور جو بہت
سے قابل فخر مقامات اور کامیاب غزوات میں حضور کے ہم رکاب نہ ہوئے ، سے بڑھ کر تھے ،
اس کے باوجود گروہ صحابہ میں ایک کمتر در ہے کا صحابی بھی تمام تابعین اور قیامت تک آنے
والے لوگوں سے افضل ہے ، حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عایہ وسلم کی ذات اقدی تمام کا میں ہے اور صحابہ کرام کی فضیلت ای مرچشمہ سے ماخوذ
ممالات کی اساس اور جملہ فضائل کی اصل ہے اور صحابہ کرام کی فضیلت ای مرچشمہ سے ماخوذ

ای طرح اہل بیت کرام کے تمام نضائل سی برکرام کے نضائل جی اور وہ اس نبی کی صحبت کے علاوہ ہیں کیونکہ انہیں اوال درسول ہوئے کا بھی اعراز حاصل ہے اور وہ اس نبی کی اوالا دہیں جس نے سی بہ کرام کوشرک کی تاریکیوں سے نکال کر انوار تو حید سے منور کیا اور وہ آپ کے طفیل ہی دنیاوی سیادت اور ابدی سعاوت سے شرف یاب ہوئے ۔حضور کی اوالا و آپ کے طفیل ہی دنیاوی سیادت اور ابدی سعاوت سے شرف یاب ہوئے ۔حضور کی اوالا و آپ کے حکر گوشے ہیں تو جس طرح صحابہ کرام رضی الند عنبم کی فضیلت آپ کی مربون منت آپ می کر بون منت ہے ای طرح آپ کی ذریت طاہرہ کی نضیلت بھی آپ سے مستفاو ہے۔

ہمالی طرح آپ کی ذریت طاہرہ کی فضیلت بھی آپ سے مستفاو ہے۔
معلوم ہوا دونوں نضیلتوں کا سرچشہ حضور کی ذات اقد س ہے و د ایک بی اصل کی دو معلوم ہوا دونوں نضیلتوں کا سرچشہ حضور کی ذات اقد س ہے و د ایک بی اصل کی دو شاخیس ہیں اس لئے جو مدتے یا ذم ایک کو حاصل ہوگی و دااز ما دوسرے کو بھی پنچے گی ، پی اعماد شاخیس ہیں اس لئے جو مدتے یا ذم ایک کو حاصل ہوگی و دااز ما دوسرے کو بھی پنچے گی ، پی اعدت

marfat.com

Marfat.com

ہوا سے مخص پر جوسحا بہ کرام اور اہل بیت عظام کے درمیان تفریق روا رکھے ایک ہے مہت

کرے اور دوسرے سے دشمنی رکھے۔ کیونکہ ان میں سے ایک کی دشمنی اور دوسرے کی حبداری فاکدہ نہ دے گی ، ایساشخص اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا دشمن شار ہوگا۔

حضرت سيّدنا زيد بن على زين العابدين رضى الله عنها كے طرز عمل پر فور كرو، جب انهول في اموى خليفه بشام بن عبد الملك كے خلاف خروئ كيا تو اس وقت ببت ہے كوفيول في آپ كى بيعت كى اور مطالبه كيا كه آپ شيخين لينى حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما ہے اظہار برات كريں، تب بم آپ كى مدوكريں على ، فرمايا اليانبيں بوسكنا بيل ان دونول ہے مبت ركمتا بول، ابل كوف في كہا بم آپ كى مدوسے وتكش بوكر آپ كوننبا چيوز ديں عے ، فرمايا جاؤ مرافضى بول اليان چيوز ديں گے ، فرمايا جاؤ تم رافضى بول اليك اور گرو و آياس مرافضى بول اليك اور گرو و آياس في مداور جوان سے بيزار كى كا اعلان كر بين بها بها و بين چيوز ديا بين قبل فرمايا اور انہول في بين ان كى نالائق اوا د في حضرت زيد كا فد بہ چيوز ديا اور گرو كا نام زيد يہ برا مگر بعد بيں ان كى نالائق اوا د في حضرت زيد كا فد بہ چيوز ديا اور مرف نام كے زيد بيره گئے۔

جو شخص دنیا و آخرت کی سعادت جا بہتا ہے اے الزم ہے کہ سحابہ و اہل بیت ہے مبت رکھے اوراس سلسلے میں شرعی راستہ اپنائے اور سلف و خلف کے طریقے ہے انجراف نہ کرے یہی اہل سنت کا نہ بہب اور رہنمایان ملت کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی جمیں اس طریقے پر قائم رکھے۔ ایک سوال: آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کرام اور سحا بہر ضوان اللہ علیہم ایک اصل کی دو فرنیس ہیں اور آپ کے بیان کرنے کا جوائداز ہے اس سے تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ذریت یاک سحابہ کرام سے افضل ہے۔

جواب: ہاں ذریت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا یمی مقام ہے گر ہر لحاظ ہے نہیں اور بیالی حقیقت ہے جس میں سی صاحب عقل کو شبہ بیں ہو سکتا۔ کیونکہ ذریت پاک اس اعتبار ہے

marfat.com

مطلقاتمام جبان پر نضیات رکھتی ہے کیونکہ بیضیات نی اکرم سلی القد مایہ وسلم کی ذات اقد س کی طرف راجع ہوتی ہے۔ کی اہل ایمان کوشک نہیں ہوسکتا کہ نبی اگرم سلی القد عایہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اور اواا درسول صلی القد علیہ وسلم کی فضیات کا بھی بہی مفہوم ہے کہ ان کے جدامجہ محمد رسول القد صلی القد علیہ وسلم ہرجد سے افضل ہیں۔ کیا اس بارے میں کی مومن کو شبہ ہوسکتا ہے؟ ای لئے امام سکی وغیرہ آئمہ نے حضرت فاطمہ زہرا، رضی القد عنہائے بارے میں فرمایا۔

" بهم جگر گوشئه رسول فاطمیته الزبرا، پرکسی کوفضیات نبیس دیستے۔"

تم نے دیکھا کہ ان آئمہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جزئیت کا ذکر کیا ہے۔ جس سے ان کی حضرت خدیجة الکبرئ، حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاں کر فضیات ظاہر ہموتی ہے۔ انہوں نے بینہیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محتر مہ یا حسنین کر بین کی والدہ ماجدہ ، یادیگر اوصاف شریفہ سے متصف ذات پر فضیلت نہیں دیتے ، اور یہ جزئیت تو حضور کی تمام اوالدہ بنات میں پائی جاتی ہے۔ اوالا دفاطمۃ الزہرا، رضی اللہ عنہا کو قرآ ہے سے خصوصی نسبت ہے۔ اس حیثیت سے وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تمام صحابہ اور شیخین پر فضیلت کی تصریح علامہ شمس اللہ ین علقمی نے کی۔ امام مناوی فرمات کی تمام صحابہ اور شیخین پر فضیلت کی تصریح علامہ شمس اللہ ین علقمی نے کی۔ امام مناوی فرمات بین فاطمہ تالزہرا ، دلی ظریح بیت افضل ہیں۔

وہ کہتے ہیں شیخین کریمین بلکہ خلفائے اربعہ علم ومعرفت اور اسمام کی سربلندی کے حوالے سے حضرت فاطمتہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ای لئے علامہ لقانی نے شرح جو ہرہ میں خلفائے اربعہ کوتمام اوگوں پر فضیلت دے کر فرمایا کہ بیت کم ذریت طاہرہ کے لحاظ سے مشکل نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ سحا ہرام کی بیفضیلت جزئیت کی جبہ سے نہیں ہے۔ جزئیت کے اعتبار سمجھا جائے۔ کیونکہ سحا ہرام کی بیفضیلت جزئیت کی جبہ سے نہیں ہے۔ جزئیت کے اعتبار سے اوال درسول انصل ہے۔ اس حقیقت کو مجھاوادر اہل بیت عظام کے مقام مرتبہ اللہ تعالی کی عطاکر دہ فضیلت اور خصوصی شرف قربت کو بہجان او۔

marfat.com

ایک شاعر شاید سیدی محی الدین بن عربی رحمه الله نے اس بارے میں به خوبصورت اشعار کے۔۔۔

> هُمُ الْقَوِّمُ مَنُ أَصْفَاهُمُ الْوُدَّ مُخْلِصًا تَمَسَّكَ فِي أُخْرَاهُ بِالسَّبَبِ الْاَقُوىٰ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے ان سے مخلصانہ محبت کی اس نے آبخرت میں مضبوط سہارا تفام لیا۔

> هُمُ الْقُوْمُ فَاقُوا الْعَالَمِيْن مَنَاقِبًا مَحَاسِنُهُمْ تُخْكَى زَوَايا تُهُمْ تَروىٰ

مَوَالاَتُهُمْ فَوْضٌ وَخُبُّهُمْ هُدى وَطَاعَتُهُمْ وُدُّ وَوُدُهُم تَقُوىٰ

### اسعاف میں فرمایا:

قابل تعریف اور معتبر محبت وہ ہے جوان کے پہندیدہ طریقوں کی پیروی کے ساتھ ہو
کیونکہ پہندیدہ طریقوں کی پیروی کے بغیر خالی محبت کا دعویٰ ۔ جیسا کہ شیعہ اور رافضہ کا گمان
ہے۔ کی مدتی محبت کو فائدہ نہ دے کہ بوگا بلکہ دنیاو آخرت میں وبال وننداب کا باعث ہوگا۔ کیونکہ
محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب کی طرف میایان ورغبت ہو۔ اس کی محبوب اور پہندیدہ چیزوں
کوا پنفس کی مرعوب چیزوں پرتر جیج دی جائے۔ اس کے آداب واخلاق کو اپنایا جائے ای
لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میری محبت اور ابو بکر وعمر کی عداوت جمع نہیں ہوسکتی
کیونکہ یہ دونوں ضدیں جین جن کا جمع ہونا ممکن نہیں۔

امام دار تطنی مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے ابوالحسن! تم اور تمبارے می اور مجارے می اور مجارے می اور مجارے میں کہ حضور نے فرمایا اے ابوالحسن! تم اور تمبارے می اور محت ہیں۔ وہ اور محت بین ہوں گے۔ اور مجھ لوگ گمان کریں گئے کہ وہ تم سے ممبت رکھتے ہیں۔ وہ

#### marfat.com

اسلام کی تحقیر کریں گے اور اسے چھوڑ کریوں نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے ان کا ایک پُر القب ہے آئیس رافضی کہا جائے گا۔ جب آئیس پاؤتو ان سے قال کر ویونکہ وہ مشرک ہیں۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں بیردوایت ہم تک متعدد سندوں سے پہنٹی ہے۔ او صاحب اسعاف کے قول'' شیعہ اور روافش' سے مراد غالی شیعہ ہیں۔ بیا ایک مراد ف لفظ کا دوسرے مرادف لفظ پر عطف ہے۔ یا بی عطف تفسیری ہے۔ وہ شیعہ اور تحبین جواہل بیت کی صحابہ کرام سے محبت کے طریقے سے الگ نہیں ہوئے۔ وہ بہترین اوگ ہیں۔ اور ہر عیب اور عار سے محفوظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد''اے علی تم ادر تمبارے شیعہ اور عار سے محفوظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد''اے علی تم ادر تمبارے شیعہ اور عاربی ہوں گے'' سے بہی لوگ مراد ہیں۔

امام موسی بن علی بن حسین بن علی رضی الله عنهم ایک صاحب نسیلت بزرگ تھے۔وہ اپنی والد امام زین العابدین سے اور وہ اپنے جد امجد امام حسین رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ' ہمارے شیعہ اور حبدار وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کریں اور اسحاب علی کی طرح ہمار ، ہمارے طور طریقے اپنا کیں۔اصحاب علی وہ تھے جنہوں نے آپ کی امداد کی۔ وہ جنگ جمل ، جنگ صفین اور جنگ نبروان جیسے خوفناک حربی معرکوں میں آپ کے شانہ بٹانہ رہے۔ ان جنگوں میں حضرت علی رضی الله عنہ مصیب تھے اور آپ کے مدّ مقابل اجتہادی خطابی تھے ، خوارج کے عدارہ میں اللہ عنہ موارق میں اللہ عنہ موارق میں خوارج کے عدارہ میں اللہ عنہ موارق میں اللہ عنہ مصیب تھے اور آپ کے مدّ مقابل اجتہادی خطابی تھے ، خوارج میں اللہ عنہ موارد کی وجہ سے خوارج کے علاوہ تمام ہم ہمایت پر تھے۔ کیونکہ وہ طلب حق کے کوشاں تھے البتہ خوارج میں اللہ عنہ مالہ کی وجہ سے خوارج کے علاوہ تمام ہمایا اور کی کور کا ارتکاب کیا۔ وہ بہ بخت مسلہ تحکیم کی وجہ سے حضرت علی اور بہت سے صحاب اور دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ امام طبری اور تکل و غیرہ کی تمام کی دور کا استمام شہاب اللہ بن خفی آئی نے شرح الثفا ، میں ذکر کیا۔ البتہ امام خنی اور ایک جماعت فقہاء کانہ بسیم میں میں جہاب اللہ بن خفی آئی نے شرح الثفا ، میں ذکر کیا۔ البتہ امام خنی اور ایک جماعت فقہاء کانہ بسیم میں خفیر ہے۔

امام رضى الله عنه فرمات بين:

'' میں اہل قبلہ مین ہے کی کا نگفیر نہیں کرتا سوائے خطابیہ کے۔ جیس اکہ امام نووی نے

marfat.com

روضه میں بیان کیااورامام خفاجی نے شرح الشفاء میں اس کا حوالہ دیا۔ شیعہ کا ایک اور گروہ ہے جے مفصلہ یعنی تفضیلی شبعہ کہتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوتمام سحابہ یر تفضیل دیتے ہیں مگر ساتھ ہی سحا بہ کی فضیلت وعدالت کاعقیدہ رکھتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ کے عطا کر دہ شرف اور بلندمرتبه کااعتراف کرتے ہیں۔ بیلوگ اگر چینفسیل تینی نے اجماعی عقیدے کے خلاف ہیں مگران کے عقیدے میں کوئی بڑی خرافی ہیں بس ملکی ہوعت کے مرتکب ہیں۔امام جلال الدین سیوطی نے ان کا ذکر فر مایا مگران کے عقیدے میں طعن نہیں کیا ،اور امام ذبنی ہے منقول ہے کہ وہ عدول اور ثقتہ ہیں ان کی روایت مقبول ہے اور شہادت قابل اعتر اض نہیں۔ حالا نکہ امام ذہبی نے رجال حدیث میں اس قدر باریک بنی سے کام لیا کدانہوں نے بعض ایسے لوگوں پر طعن کیا جن کی دوسرے محدثین نے توثیق کی ہے۔ بقول امام ذہبی سے بہت ہے۔ ملف وخلف کا ای گروہ تفضیل ہے تعلق تھا۔ کتابوں میں جب شیعہ کالفظ بغیر کی قید کے بولا جائے تو اس ہے یہ لوگ مراد ہوں گے جب تک بینہ کہا جائے کہ فلاں شخص غالی شیعہ ہے یا فلال گروہ غالیوں کا ہے۔شرح الاحیاء میں بحوالہ کتاب قوت القلوب امام ابوطالب مکی منقول ہے کہ امام احمد بن جنبل،عبدالله بن موسى الكاظم سے بكثرت روايات ليتے تتے۔ پھر جب ان كى معمولى بدعت كى خبر پېنجى اورمعلوم بوا كه و دحضرت على رضى الله عنه كوحضرت عثان رضى الله عنه برفضيلت ویتے ہیں تو ان سے منقول تمام روایات بھاڑ ڈالیں اور ان سے پچھ آ گےروایت ندکیا۔ جہاں تک روانض کا تعلق ہے ان میں ہے کچھ کافر بیں اور پچھ فاسق۔ کیونکہ انہوں نے بہت يصعابك مبت ترك كردى ان مين كافروه بن جوام المؤمنين سيده عائشصد يقدرضى التدعنها يرطعن كرت بيں۔اور آب كوالد ماجد جناب صديق اكبررضى الله عندكى سحابيت كا انكاركرتے بيں۔ علامه شعرانی کی اس عبارت ہے تم کوشبہ بیں ہونا جائے جوہم عنقریب نقل کریں گے کہ روافض ہے مراد فضیلی شیعہ ہیں۔

آپانی کتاب انجھو د میں فرماتے ہیں۔

#### marfat.com

''ہم سے عہدلیا گیا ہے کہ ہم ان روافض کوگائی نہ دیں جو عبت میں حضرت علی رہنی اللہ عنہ کوشیخین پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور بیان روافض کی بات نہیں جوشیخین کریمین کوگالیاں دیتے ہیں۔ خصوصاً جب کہ تفضیل کے قائل اولا دفاطمہ رضی اللہ عنها کے اشراف ہوں یا اہل قرآن میں۔ خصوصاً جب کہ تفضیل ہے قائل اولا دفاطمہ رضی اللہ عنها کے اشراف ہوں یا اہل قرآن میں سے ہول۔ میرے بھائی ! یوں نہ کہہ کہ فلاں رافعنی کتا ہے کیونکہ بینا مناسب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حصرت علی المرتضی اور من اللہ عنهم اور ان کی اوا دکی مہت میں مناو مقیدہ ہے کہ حصرت علی المرتضی اور مناو باری تعالیٰ ہے:

قُلُ لَا السَلَكُمُ عَلَيْهِ اَجُوا إِلَا الْمَوَدَّةَ فِي كَبُومِنَ مَ مِن اللَّهُ رَسَالَت بِرَكُولَى اجرطلب الْقُرْبِلَى اللَّهُ وَبِلَى اللَّهُ وَالْمُولَةَ فِي مَنْ اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَي

اور وذکامعنی ہے جہت پر ٹابت قدمی اور دوام ،لبذا ہم ای شخص کوگالی دینے سے زبان روکیں گے جوائے جد امجد حضرت علی رضی اللہ عند کو دوسروں پر حبت میں ترجیح دے۔ جب تک کہ نصوص کی مخالفت ندکرے۔ کیونکہ انسان کا اپنے اجداد کی حبت میں غلو بہت ہے۔ اہل علم میں واقع ہے چہ جائیکہ سادات میں سے کوئی عام فردا ہے اجداد کو فضیلت و سے اہل علم میں واقع ہے چہ جائیکہ سادات میں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عند کو سے جی رہن ترجیح دیتے ہیں 'وام شافعی' فرمایا کرتے تھے:

''اگرآل محمد (صلی الله نعلیه دسلم) کی محبت رفض ہے تو جن وانس گوا د ہو جا کیں کہ میں رافضی ہوں ۔''

اے بھائی! ہرائ شخص کومعذور جان جس کے بارے میں ایسا شبہ قائم ہو، جو دین کے صریح اصواد سے خلاف نہ ہو۔ مثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے شرف سی بیت یا براً ت عائشہ صدیقہ کا انکار کرنا، جہاں تک روافض کا تعلق ہے ان کا معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ امام شعرانی کا کلام نتم ہوا۔ یہ ایک عارف کیبر اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ امام شعرانی کا کلام نتم ہوا۔ یہ ایک عارف کیبر اور منصف نبیر کا کلام ہوا فر مائے۔

marfat.com
Marfat.com

امام شعرانی رحمه الله کابیار شاد که: دوره مرست

''سنید کاسنی ہونا بہت نادر ہے۔''

یہ حقق رافضی کے مقابل نہیں ہے بلکہ تفضیلی شیعہ کے مقابل ہے ای لئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

"و وسندی کم بین جوحضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهما کوحضرت علی رضی الله عنه پر ترجی و بیت بین رافضی تو مطلقاً شیخین کی کوئی فضیات نہیں مانتا بلکه انہیں نامناسب اوصاف سے متصف قرار ویتا ہے۔ خدائی پناہ کہ کوئی شخص جس کی نسبت حضورصلی الله نایہ وسلم سے ثابت ہوا ہے کلمات منہ سے نکالے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ سند کم ہیں جو پینی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیات و ہے ہوں اور اکثر سی ساوات شیخین اور سحابہ سے محبت رکھنے کے باوجود شیخین کی تقدیم وفضیات کے قابل نہیں ہیں۔ اس سے ان کے دین میں کوئی ضرر واقع نہیں ہوتا۔ خصوصاً جبکہ وہ محبت کی بنا ، پر حضرت علی کو ترجیح و ہے ہوں نہ کہ تفضیل کی وجہ ہے۔ امام شعرانی کی اس عبارت کوائی معنی برجمول کرنا چاہئے۔ اشرف المؤ بدکی عبارت معمولی زیادتی کے ساتھ کھمل ہوئی۔ واللہ تعالی ہوتانہ المام۔

ا ما مشعرانی کی اس عبارت کی تا ئیداس بات ہے بھی بوتی ہے کہ اکثر سادات اگر چطبی
محبت کی وجہ ہے حضر ت بھی رضی اللہ عند کو حضرات شیخیین پرتر جیج دیے ہیں گروہ حضر ت علی رضی
اللہ عند کوشیخیین سے افضل نہیں جائے۔ جبیبا کہ مذہب اہل سنت ہے وابستہ سادات یا علوی کا
طرز عمل ہے وہ شیخیین رضی اللہ عنہ ما کوا ہے جد امجد حضر ت علی رضی اللہ عنہ سے افضل سجھتے ہیں
اور یہ بات ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان پر طبعی تقاضہ
کے مقالمہ میں شرایت کا التزام غالب ہے۔ اور اس میں کوئی تجب کی بات بھی نہیں۔ کیونکہ یہ ساوات
ا ہے جد امجد حضر ت علی رضی اللہ عنہ پر اغبیا ، ومرسلین کو مطابق فضیات و ہے ہیں اور یہ بات ان کی
شرایت کی ہیروکی اور خواج شات نفس کی مخالفت پر والات کرتی ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا
شرایت کی ہیروکی اور خواج شات نفس کی مخالفت پر والالت کرتی ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا

#### marfat.com

افضلیت شخین براجماع ہے اس لئے پیروی شریعت اور سلامتی وین کا تقاضا ہے کہ تین رضی اللہ عنهما كوحضرت على رضى الندعنه برفضيلت وى جائے آل اطبار كے لئے تو زياده مزادار ہے كه وه اس حق مین کی اتباع کریں۔اللہ تعالی ان ہے راضی ہواور جمعی ان کی برکتوں ہے انع دے۔ امام تسطل في رحمه القدمواجب اللديديين فرمات ين

"اگرتم بيسوال كروكه جو تحص ترتيب خلافت كے مطابق خلفائے اربعه كى افضايت كا اعتقاد ر کھتا ہو۔ مگراس کی محبت ان میں ہے کے لئے زیادہ ہو۔ کیادہ اسے گناد گار ہو گایا نبیب ہوگا؟ يَنْ الاسلام امام ولى ابن عراقي نے اس كاجواب ديتے ہوئے فرمايا:

''مبت بھی دین کام کے لئے ہوتی ہے اور بھی دنیوی غرض کے لئے۔ دین ممبت ہوتو ا فضلیت کوااِ زم ہے اس لئے جوافعل ہواس کے لئے ہماری دین ممبت زیادہ ہوگی۔اور جب ہمارے کی کے بارے میں عقید د ہوکہ د وافضل ہے پھردین جہت ہے کی اور کومجت میں ترجع دیں تو بیتناقض ہوگا۔البیتہ رشتہ داری احسان وغیرہ و نیوی امور میں افضل کی بجائے غیر افضل سے زیادہ محبت کریں تو تناقض نہ ہوگا اور نہ ہی ہد معتنع ہے۔ اس لئے جوآ دمی اعتراف کرے کہ امت محمد میں حضرت نی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم کے بعد افضل ابو بکریں پھرعمریں پھرعثان ہیں پھرملی ہیں مگروہ حضرت ابو بکررضی القدعنہ ہے زیادہ حضرت علی رضی القد عنہ ہے محبت کرے۔ تو دیکھا جائے گا کہ اس کی میعبت دینی ہے یاد نیوی؟ دینی محبت کا نقاضا ہے کہ الفنل سے زیادہ ممبت کی جائے جبیا کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اس مخص نے صرف زبان سے انضلیت صدیق اکبر کا اعتراف کیا ہے ول میں وہ حضرت علی کو افضل جانتا ہے اور میتے نہیں اور اگر و وحبت دنیوی محبت ہے مثالا و وشخص حضرت علی رضی القد عند کی اوا ادمیں سے ہے یا کسی اور وجہ سے زیادہ مجت کرتا ہے تو ایسی مجت ممنوع نبیں والتداملم اھ اس فنوی کوا مام ابن مجر رحمه الله نے الصواعق میں بھی نقل کیا ہے۔ اس کے ساتھ پہلی قسم انتہا ، كوييني -اس كے بعددوسرى سم آرى ہے۔

☆☆☆☆☆

marfat.com

فشم دوم

اس قتم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی فضیلت پر
ایسی ففیس عبارات ہے استدلال کیا گیا ہے جوآ یات قرآ نیہ احادیث نبویہ اوراقوال ائمہ پر
منی ہیں ، ان عبارات قرآ نیہ احادیث نبویہ اوراقوال آئمہ پر بنی ہیں ، ان عبارات سے ہروہ
شخص مطمئن ہو جائے گا جس کے نزدیک اللہ تعالی اور اس کے رسول عیالیہ اور اتباع شریعت کی پھھا ہمیت ہے ،خواہ وہ سنی ہویا شیعہ ،گر تو فیق ہدایت صرف بارگاہ رہو ہیت سے عطا ہوتی ہے۔

اے تو حید ورسالت کے مانے والو! یقین رکھوکہ ہم مسلمانوں کا نصب العین اور مقصد وحید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہ پر ایمان الا نا اور ان کی فر مانبر داری کرنا ہے اور ہراس چیز کوشلیم کرنا ہے جو بند کے واللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کی رضا کے قزیب کرتی ہے مقصود اسلی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نبی اکرم علیہ کی رضا تا بع ہے پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کو رضا ہو اور خوا ہے داخی کو ناراض اور نا خوش رکھتا ہے ، وہ رسول اللہ علیہ کو ناراض اور نا خوش رکھتا ہے اور جوا ہے داخی کرتا ہے وہ حضور علیہ کو کھی راضی کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے مجبوب کی رضا اور عدم رضا باہم لا زم وطروم میں ، اس لئے قرآن حکیم کے بھڑ سے مقامات پر رسول اللہ علیہ کا ذکر کر شریف کے ساتھ آیا ہے۔ مثانی فرمایا:

" الله من يُطِع الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ ٥ مِي مِي مِي مِي اللهِ على الطاعت كى اس نے اللّه كى الله ك اطاعت كى ــ اطاعت كى ــ

۲) والله و رسول زیاده حق أن یو طنوه وه اور الله اور الله اور اس کارسول زیاده حق ریحت میں که انہیں راضی کیا جائے۔
 ۲) امنوا بالله و رسول و مسول یہ۔
 ۲) امنوا بالله و رسول یہ۔

marfat.com

ای طرح دیگرآیات میں اللہ تعالی اور نبی اکرم علیہ کا ذکرگرامی یکجا ہوا ہے، اگر چہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی اطاعت اصل الاصول ہے اور حضور کی ذات واطاعت تابع ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لئے پیدا فر مایا کہ اس کی معرفت حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے، تمام رسولوں خصوصاً مردارر سل حفزت محمد رسول اللہ علیہ کی بعث کی غرض و غایت ہے کہ لوگ ان کے ذریعے معرفت اللہ ہے شرفیاب ہوں اور بارگاہ ربوبیت بیں غایت ہے کہ لوگ ان کے ذریعے معرفت اللہ ہے شرفیاب ہوں اور بارگاہ ربوبیت بیں مرنیاز جھا کیں، یہ بات بھی پوشیدہ نہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے مگراس کے نزدیک زیادہ مجوب ومقرب وہ ہے جو زیادہ معرفت کا حاص اور تا بعدار ہے اور اس کے رسولوں کے مثن کی ذیادہ تا کہ دو قصد ہی کرنے والا ہے، اس بات کی شہادت قرآن کیم کی رسولوں کے مثن کی ذیادہ تا کہ دو قصد ہی کرنے والا ہے، اس بات کی شہادت قرآن کیم کی اس آیت کر بہدے ملتی ہے۔

اور مہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہیان رکھو۔ بیٹک اللہ کے بہاں تم میں زیادہ عزت والاوہ ہے جوتم میں زیادہ پر بہیز گار ہے۔

کسی بھی عربی کو بچی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ سمی بچی کوعربی پر مکر تفویٰ سے ساتھ۔ سمی بچی کوعربی پر مکر تفویٰ سے ساتھ۔

اے فاطمہ بنت رسول اللہ! بیس تمہارے کھے
کام نہ آ سکوں گا اے صفیہ! رسول اللہ ک
پھوپھی! بیس تمہیں بچا نہ سکوں گا، اے اواا د
عبدالمطلب! بیس تمہارے لئے بچھ کر نہ سکوں
گا، ہاں! میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے جس کا
مجھے لحاظ ہے اور بیس صلد حمی کر وں گا۔

وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوْا إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّقَاكُمُ

(المحجوات ۱۳)
نی اکرم علی کاار شادگرامی ہے۔
کا فضل لِعَربِی عَلی عَجمِی وَ لا لِعَجمِی
عَلی عَربِی الّا بِالتّقوای
ایک اورمقام پرفر مایا:

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ لاَ أَغْنِى عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْنًا يَا بَنِي عَبّْدَ الْمُطَلِبِ عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَالكِنْ الْمُطَلِبِ لَا أَغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَلكِنْ لَكُمْ رَحْمٌ سَابِلُهَا بِبِلَاها

marfat.com

البتہ! یہ بات بھی شک وشہ سے بالا ہے کہ نبی اکرم علیہ کے ساتھ تعلق انہیں عظیم نفع ، و ہے گا جس پر بکثر ت احادیث والات کرتی ہیں ، ان میں سے ایک یہی حدیث ہے جو سطور بالا میں گزری ہے ، سابھا بلا حالیعی میں اپنے رشتہ داروں سے صلد حمی کروں گا۔

ایک اور ارشاد ہے:

روز قیامت ہرنب و سبب کٹ جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے۔ كُلُّ نَسَبٍ وَ سَبَبَ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِياْمَةِ الْآ نَسْبِي وَسَبَبِي

الله تعالیٰ نے قرمایا:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَوْظَى عُقريب بَحْفِے تيرارب اتناعطاكرے گاكہ تو (والضحیٰ)

اور یہ حقیقت ہے کہ حضورا ہے رشتہ داروں کی سعادت کے بغیر راضی نہ ہوں گے اور یہ فرمانا کہ بیس تنہارے کام ندآ سکوں گا۔ از راہ تو اضع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ بیس سوائے اس کی رضا کے کوئی کام نبیس آ سکتا، وہ حاکم مطلق ہے اور اس کے ملک واقتہ ار میں کوئی شریک نہیں، اس کا ارشادگرامی ہے۔

کون ہے جواس کی بارگاہ میں سفارش کر ہے موائے اس کی اجازیت اور اون کے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

الله تعالی نبی اکرم علی کواپند کواپ رشته دارون اور عام لوگون کے حق میں شفاعت کی اجازت عطافر مائے گا اور حضور چونکہ سب لوگوں سے زیادہ کریم الاخلاق بیں ،لہذا اپ اعز ہوا قارب کے حق میں خصوصی شفاعت فرمائیں گے ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ منصب شفاعت پر فائز ہوں اور سب لوگوں کی شفاعت کریں گراپ اہل ایمان رشتہ داروں کو نعمت شفاعت سے محروم رکھیں؟ کوئی تفلمند شخص اس کا نضور بھی نہیں کرسکتا۔

دراصل مذکوره بالا ارشاد کامقصد رشته دارول کوکٹر ت طاعات کی ترغیب دینا ہے، تا کہ وہ

#### marfat.com

اعلی نبست وقرابت بر تکیدند کر بینیس اور عبادت اللی می غفلت اور کوتای ند کرنے لگیں اور به بات بات حضور علی کے این ایل بیت سے شدید محبت وشفقہ ، کی آ میندوار ہے، کیونکہ یہ بات حضور سے پوشیدہ نہ تھی کہ نیک اعمال کے بغیر صرف نبست وقرابت کے سہارے وہ جنت کے اعمال کے بغیر صرف نبست وقرابت کے سہارے وہ جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ نبیں یا ئیں گے اور دیگر اتقیائے امت ان سے سبقت لے جا ئیں گے وہ دیگر اتقیائے امت ان سے سبقت لے جا ئیں گے میسا کہ ارشادر بانی ہے:

بے شک ہم میں سے زیادہ عز سے مندوہ ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے۔ إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ اَتَّقَاكُمُ

ہاں! شرف ایمان کے بعدیہ پاکیزہ نسبت، ہل بیت نبوت کے لئے ضرور ہاعث نجات ہوگی کیونکہ اللہ نتعالی کاارشادیاک ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے کہ اے اہل ہیت تم سے نایا کی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

علاء فرماتے ہیں کہ گفر سے بڑھ کرکوئی ناپا کی اور گندگی نہیں ، فور فرمایئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لینڈ جب عنگم الوجس (یعنی تم سے ناپا کی دور کردے) بی پر اکتفانہیں فرمایا، بلکہ اسے مصدر فرمایا، بلکہ اسے مصدر تطبین کیا، بلکہ اسے مصدر تطبین اسے مؤکد کیا (تاکہ معلوم بوجائے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت نبوت کواچھی طرح طاہراور پاک بنانا جا ہتا ہے)

اس آیت میں غور کروتمہیں معلوم ہوجائے گا کہ اہل بیت نبوت کا مقام ومرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے؟ وہ تمبارے عقل وشعور کی حد سے ورا ، ہے اور یہ کلام اس ذات پاک ہے صادر ہوا ہے جس کے وست قدرت میں ہر چیز ہے اور جوا پی مخلوق میں اپناارادو باک سے صادر ہوا ہے جس کے وست قدرت میں ہر چیز ہے اور جوا پی مخلوق میں اپناارادو بافذ کرنے پر قادر ہے، اس مقام پر بیسوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اہل بیت نبوت کواس

marfat.com

فضل عظیم اور شرف جسیم سے کیوں مختص فرمایا؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب نہایت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب روک کریم کی عزت و کرامت کے اظہار کے لئے انہیں اس شرف اعزاز سے مشرف ومعزز کیا۔

بعض علماء کہتے ہیں۔جیسا کہ میں نے اپنی کتاب''شرف مؤید'' میں اس کا ذکر کیا ہے۔
کہ اس آیت کریمہ میں ولالت ہے کہ اللہ تعالی اہل بیت عظام کو نبی اکرم علیہ کے کو ت و
کرامت کے تصدق میں کفر ومعاصی سے پاک رکھے گا اور انہیں ایمان وتو بہ پرموت نصیب
کرےگا۔''

چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پا کیزہ نسل کو بلاشرط حمل ہی اس لطف و کرم کا مستحق قرار دیا، اس لئے ان کے واسط حسن خاتمہ اور ایمان و تو بہ پر وصال کی بشارت ہے اور وہ اس کے با وجود ، المحد لله ، طاعت و تو اب کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور اس نسبت شریفہ اور نضیلتِ عظیمہ پر قناعت نہیں کرتے ، حالا نکہ انہیں اس نسبت پاک کی وجہ ہے ، بجر انبیاء و مرسلین کے ، تمام لوگوں پوفو قیت حاصل ہے کیونکہ قرآن میں کی اور کے حق میں ایک توصیف نہیں آئی، گریہ ہی واضح رہے کہ آیت اِنْ اَکُو مَکُم عِنْدَ اللّٰهِ اَتُقَا کُم کومنوخ نہیں کریمہ انہ ما بوید الح آیت اِنْ اَکُو مَکُم عِنْدَ اللّٰهِ اَتُقَا کُم کومنوخ نہیں کرتی ہے انہ انہ تعالیٰ نے بینیں کرتی ہے آیت آیت تو مینی صاف اور حکام ہے ، اللہ تعالیٰ نے بینیں فرمایا ۔ کہ اہل ہیت نبوت کوتمام لوگوں پر ہمہ جہت فضیلت حاصل ہے ، بلکہ انہیں آیت تطبیر کے ساتھ مخصوص فر مایا ہے اور انہیں اس جہت سے تمام انسانی گروہوں پر فضیلت دی ہے جبکہ اہل تقویٰ کو ان کے درجات کے لئاظ ہے فضیلت عطاکی ہے ، ای بلکہ فرمایا :

إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمْ

اس معلمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ہیت کرام یادیگرافرادامت کا استثناء ہیں فرمایا،
اس معیار فضیلت کو بجھے لینے کے بعدتم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہرزمانے میں کمال تقویٰ سے متصف متقین کا بعض اہل ہیت نبوت ہے، جو کمال تقوی سے متصف نہیں ، انضل ہونا

#### marfat.com

جائز ہے، جس سے شرع الع ہے نہ عقل کیونکہ ہے آ بت کر بمہ صراحت کے ساتھ اس پر داالت کرتی ہے۔ اور اس کا اقرار واڈ عان ہر مومن پر لازم ہے، کیونکہ بیکلام ربانی ہے جو باطل کی ہر وظل اندازی سے پاک ہے اور اللہ تعالی نے اس کلام کے ذریعے عہد رسالت سے لے کر قیامت تک کے اہل ایمان کو خطاب فر مایا ہے۔

پس جب نصیلت کااصل معیارتقوی ہے تو سحابہ کرام رضی اللہ عظیم جو صحبت رسول علیہ اور مشاہد کا نوار سے شرفیاب ہوئے اور جنہوں نے دین حق کی حمایت ونصرت میں جان و مال قربان کئے۔ اس شرف واعز از کے زیادہ مزادار ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متقین کو مشرف فرمایا ہے اور جس کی تائید زبانِ رسالت سے ان الفاظ میں منقول ہے۔

لاَ فَضْلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي إِلَّا بِالتَّقُوىٰ "وكسى عربي كوكى فضيات نبيل سوائة في ك"

marfat.com

Marfat.com

## قرآن عليم ميس شان صحابه رضى الله عنه

الله تعالى نے قرآن تھيم كى بكثرت آيات ميں اصحاب رسول عليات كى توصيف فرمائى

ہے،ان میں سے چندحسب ذیل ہیں۔

أمن المناس المناكر و توانس المناكر و توانس المناكر و توانس المناكر و توانس المناكر و الماس المناكر الماس المناس ال

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَوْ اللهِ وَيَكُونَ لِتَكُونَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.
 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

٣. يَوْمَ لَا يُخْرِى اللّهُ النّبِي وَاللّهِينَ
 امّنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ ايْدِيْهِمْ وَ
 بايُمَانِهِمْ. (تحريم ٢٩٧٨)

م. لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِيِّنَ إِذْيُبَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي يَعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةِ عَلَيْهِمْ وَ آثَابَهُمْ فَتُحُاقَرِيْبًا. (فتح ١٨)

٥. وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ
 وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْحَسَانِ
 رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ و اعد لَهُمْ

تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں طاہر ہوئیں عملائی کا تھم دیتے ہواور برائی طاہر ہوئیں، بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہواور اللہ برائیان رکھتے ہو۔

اور بات بونمی ہے کہ ہم نے تہ ہیں کیا سب امتوں میں افضل کہتم لوگوں پر گواہ ہواور بیہ رسول تمہارے گہان وگواہ۔

جس ذن الله رسوانه كرے گائى اور ان كے ساتھ كے ايمان والوں كوان كا نور دوڑتا ہوگا ان كے آگے اور ان كے داہے۔ ان كے داہے۔

بے شک اللہ راضی ہو، ایمان والوں سے جب وہ اس بیٹر کے بیٹے تمہاری بیعت کرتے ہے تو اللہ سے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو ان پراطمینان اتارا اور آئیس جلد آئے والی فنح کا انعام دیا۔

اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے ، اللہ ان سے بیرو ہوئے ، اللہ ان سے سے راضی ، اور ان کے سے راضی ، اور ان کے

#### marfat.com

جَنَّتٍ تَجْرِئُ تُحْتَهَا الْآلُهُورُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ.

(التوبه • • ۱)

. ٢. يَايُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكُ اللَّهُ وَ مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِين. (انفال ١٢) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ اللَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمْ وَ اَمُوَالِهِمْ يَبُتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضُوَانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَةً أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مَنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلْيُهِمَ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِّمَّا أَوْتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَ مَنْ يُوْق شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُون.

وَالَّذِيْنَ جَاءُ وَ امِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرُلْنَا وَ لِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْايْمَانِ وَكَاتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ امَنُوا رَبُّنَا إِنْكُ رَءُ وُفَّ رَّجِيَّمْ. (الحشر ۱:۱۰)

لئے تیار کرر کھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بری کامیابی ہے۔

اے نی اللہ مہیں کافی ہے اور یہ صنے مسلمان تمہارے پیروہوئے۔

ان فقیر بجرت کرنے والوں کے لئے جوایے محمرون اور مالون سے نکا لے گئے اللہ کافضل اور اس کی رضا جا ہے اور اللہ و رسول کی مد د كرت وبى سيح بين، اورجنبون نے يہلے ے اس شہر (مدینہ باک ) اور ایمان میں گھر بنالیا دوست رکھتے ہیں ،انہیں جوان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اینے ولوں میں کوئی طاجت نہیں یاتے، اس چیز کی جودیئے گئے اورایی جانوں پران کور جے دیے ہیں اگر جہ انہیں شدیدمختاجی ہو،اور جوایئے نفس کے لا کچ ہے بیایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔

اور وہ جوان کے بعد آئے،عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں بخشدے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ممارے ول میں ایمان والوں کی . طرف ی کیندندر کو،اے رب ہمارے! بیشک تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔

marfat.com

٨ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ السِّدَاءُ على الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُحَعَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُحَعَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُحَعَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُحَعَاءُ بَيْنَهُمْ فِي اللَّهِ وَرَضُوانَا، سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنُ اللَّهِ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ السُّحُونِ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كِوَرْعِ اخْرَجَ شَطْأَةُ وَعَدَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ فَالْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُرَّاعَ لِيَغِينُظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ يَعْجِبُ الزُرَّاعَ لِيَغِينُظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ يَعْجُبُ الزُرَّاعَ لِيَغِينُظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهِ اللَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً وَّاجُرًا عَظِينُمَا (فتح. ٢٩)

محمد الله کے رسول بیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت بیں اور آپس بیں فرم دل ، تو ابیس بیں فرم دل ، تو ابیس و کیھے گار کوع کرتے ہدے بیں گرتے اللہ کافضل و رضا جا ہے ، ان کی علامت ان کے چبروں بیس ہے جدوں کے نشان سے ، یہ ان کی صفت ان کی صفت توریت بیس ہے اور ان کی صفت ان کی صفت ایک کھیتی اس نے ایزا پنھا نکالا انجیل بیس ، جیسے ایک کھیتی اس نے ایزا پنھا نکالا کھر اپنی میں ، چبر و بیر ہوئی ، پھر اپنی ساتی پر کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی گئی ہے تاکہ ساتی پر کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی گئی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیس ، اللہ نے وعدہ کیاان سے جوان بیس ایمان اور ایکھے کاموں کیاان سے جوان بیس ایمان اور ایکھے کاموں والے بیس بخشش اور بڑے ثواب کا۔

عنقریب اللہ الیے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے بیارے اور اللہ ان کا بیارامسلمانوں پرنرم، اور بیارے اور اللہ ان کا بیارامسلمانوں پرنرم، اور کا فروں پر شخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کا اندیشہ منہ کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ بیاللہ کافضل ہے جسے جا ہے دیتا مذکریں گے۔ بیاللہ کافضل ہے جسے جا ہے دیتا ہے دیتا ہے اور اللہ وسعت والاعلم والا ہے۔

٩. فَسَوف يَاتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ اَذِلْةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكُافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا بُم ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا بُم ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُخَافُونَ لَوْمَةَ لَا بُم ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم (المائدة: ٥٣)
 (المائدة: ٥٣)

واضح رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ،عمر فاروق ،عثمان غنی ،علی المرتضی ،طلحہ اور زبیر (رضی اللّہ عنہم) یقینا ان آیات مقد سہ کے مصادیق میں شامل ہیں ،حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہا مجمی ان آیات کے عموم میں داخل ہیں کیونکہ بیصرف مردسحا بہ کرام بی سے مختص نہیں ،ای

#### marfat.com

طرح حصرت امیر معاویہ وضی اللہ عند اور حضرت عمر و بن العاص وضی اللہ عنہ بھی بلا شبدان اکثر آیات کے مفہوم ومصداق میں شامل ہیں جو سابقین اولین کے ساتھ خاص نہیں۔ جرانی ہے کہ جب باوشاہ اپنی رعیت کے سامنے کئی گروہ کی مدح بیان کر ہا اور کمالات ظاہر کر بے تو وہ رعیت قبول کرنے کی بجائے اس گروہ سے بغض وعداوت نہ کھے اور ان کی مذمت میں زبان کھولے، کیا ایسے طعنہ جولوگ اس طرز عمل سے باوشاہ کی خوشنودی کے سز اوار ہوں گے؟ یا تاراضی کے سر اوار ہوں گے، اور بیالی تاراضی کے سر اوار ہوں گے، اور بیالی تاراضی کے سر بلاشبہ بیلوگ باوشاہ کے قبر وغضب اور ناراضی کے حق دار ہوں گے، اور بیالی بات ہے جس میں کی عقر ندکو قطعاً شک نہیں ہوسکی ۔

پھر بیر شال تو اس با دشاہ کی ہے جوائی رعایا کی طرح مخلوق ہے اور جو کی گروہ کی مدح و شاء میں اغراض نفسانی کی وجہ سے خلطی کرسکتا ہے بھلا کیونکر ہوسکتا ہے کہ دہ گروہ تعریف و شاء کا مستحق شد ہواور لوگ اس گروہ کے افراد کے گناہوں اور غلط کاریوں پر آگاہ ہوکر مخالفت اور دشن کا اظہار کریں اور با دشاہ کو ان کے عیبوں کا علم شہواور وہ ان کی تعریف کرے، پھر قیاس کہتے ، ان لوگوں کی جمافت کا جوشہنشاہ مطلق کی اس بات میں مخالفت کرتے ہیں کہ وہ اپنے باکمپاز بندوں کی تعریف فرماتا ہے ، انہیں پروائٹ رضاعطا کرتا ہے کیا ممکن ہے کہ (معاذ اللہ!) باکمپاز بندوں کی تعریف فرماتا ہے ، انہیں پروائٹ رضاعطا کرتا ہے کیا ممکن ہے کہ (معاذ اللہ!) اللہ تعالی ان سے داخی ہو؟ (ہرگز نہیں) پھر فیصلہ اللہ تعالی ان سے داخی ہوا ہوئے یا نفر سے وعداوت؟ جبکہ مالک ارض وساء ان سے راضی ہونے اور ان کو مز اوار لعلف و کرم مخمرانے کا صرت کا علان فرما چکا ہے اور کیا ان اہل بغض و عود نے اور ان کو من اوار لعلف و کرم مخمرانے کا صرت کا علان فرما چکا ہے اور کیا ان اہل بغض و عداوت کو حق حاصل ہے کہان یا کان امت کی قرآئی تعریف سننے کے بعد بھی ان کی شان عدادت کو حق حاصل ہے کہاں یا کان امت کی قرآئی تعریف سننے کے بعد بھی ان کی شان عمل نہ بان درازی سے کام لیں؟

یہ مثال ہے اصحاب رسول (علیقے) کی اور ان کو چاہنے والوں اور ان عداوت رکھنے والوں کے ساتھ دالوں کے ساتھ والوں کی ماتھ ہے، اے نجات کے طلبگار مسلمانو اتم کس گروہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا چاہئے ہو؟ جہاں تک سنی مسلمانوں کا تعلق ہے ان پر تو بیسوال وار دنہیں ہوتا

marfat.com

( کیونکہ وہ اصحاب کرام سے محبت کرنے والے ہیں) رہے شیعہ حضرات، ان کے پاس سوائے مکابرہ اور جدال کے اس سوال کا جواب نہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت نبوت کے محبت ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس لئے عداوت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت عظام پرظلم کیا اور ان کے حقوق چھیئے، ہم اس لعن طعن اور عداوت ونفرت کے ذریعے رسول اللہ علیہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔

میں اس خیام خالی کے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی صریح نصوص سے ثابت ہے كہ اللہ تعالی صحابہ كرام رضى اللہ عنهم ہے راضى ہے اور اس نے ان كى بہت تعریف اور تو صیف بیان فرمانی ہے۔ صحابہ کرام رضی التُعنبم کورضاء و ثناء کا بیمقام رسول الله علی کی فرمانبرداری اور آب کے دشمنوں کے مقابلہ میں سرفروشی اور جانثاری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، پھر کیسے ممكن ہے كماللدتعالى اور اس كارسول عليہ ان لوگوں سے راضى ہوں كے جوسحابہ كرام سے نفرت وعداوت رکھتے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں؟ ایسی بات عقلاً اور نقلاً محال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا صحابہ کرام رضی الله عنهم سے راضی ہونا اور ان کی مدح و ثناء کرنا ابداالآباد کے لئے کلام قدیم لین قران عکیم میں ثابت ہو چکا ہے اور اللہ کے کلام کوکوئی کلام منسوخ نہیں کرسکتا۔اس اعلان رضا کے دفتت اللہ تعالیٰ سے بیاب مخفی نہی کہ صحابہ کرام سے مستنقبل میں کن اعمال وافعال کاصدور ہونے والا تھا،اس کے باوجوداس کاان ہے راضی ہونا اوران کے حق میں توصفی کلمات فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہِ النبی میں ان کا بڑا مقام ہے۔اس کئے ہم پر لازم ہے۔ کہاس رضا اور مدح وثناء میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اعتقادر تھیں کہ بالفرض ان ہے کوئی عملی کوتا ہی صادر ہوئی ہوتو و ہ اللہ تعالیٰ کے وسعت رحمت و مغفرت میں آنچکی ہے، دہ اس برگرفت نہیں کرے گا، یا ایس کوتا ہی کی تاویل کر کے اس ظاہر ہے پھیر کراس کا کوئی عمدہ محمل تلاش کرنا جا ہے ، یمی نلائے اہل سنت کا ہمیشہ ہے وطیرہ رہا ہاوراس کی تائید نبی اکرم علیہ کے اس ارشادگرامی ہے بھی ہوتی ہے، جوآب علیہ

#### marfat.com

نے اہل بدر کے حق میں فرمایا:

یہ بات ٹابت ومحقق ہے کہ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللّٰہ عنہم بدری سحابہ ہیں اور بیرو ہی لوگ ہیں جن سے اہل رفض کوعداوت ہے۔

ایسے بی فضائل حضر بت عثان غی رضی انتد عند کے جیں مثال انہوں نے غزو و کا تبوک کے موقع پر جیش عمر ست کی تیاری جی سمات سواونٹ بہع سامان و پالان دینے اور آیک ہزار دینار بارگا ورسالت میں چیش کے تو نی آگرم علیا ہے خوشی سے ان دیناروں کواچھال کر فر مایا:

عثان ! الله لک یَا عُشْمَانُ عثمانُ عثمان ! اللہ تعالی تنہاری مغفرت فر ما چکا ہے۔

پرفرمایا:

''آج کے بعد عثان سے جو کمل بھی صادر ہوگا اس سے انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس برگر دنت نہیں فر مائے گا۔''

یادر کھیے میظمت کے کام ہیں جن کے بارے میں اہل جہاں کی عادت ہے کہ وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور جب کوئی آ دمی دوسرے کے لئے بڑا کام سرانجام ویتا ہے تو دوسرا تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہے کہ میں اس سے بہت خوش اور راضی ہوں اور بھی ٹاراض نہ ہوں گا۔ یہ معاملہ تو انسانوں کا ہے بڑے لوگ تو حیوانوں کے عمرہ کاموں کی بھی قدر وائی کرتے اور ان کی تحریف کرتے ہیں۔ مثلاً کسی شاعر کا کلام ہے۔

وَاذَا الْمَطِیُ بِنَا بَلَغُنَ مُعَعَدًا جب بیسواریال جمیس محررسول الله علیه فی فظفور مُن عَلَی الرحال حَوَامٌ بارگاه تک پینچاوی بی بی او ان کی پشتی لوگوں فی فظفور مُن عَلَی الوجال حَوَامٌ بارگاه تک پینچاوی بی بین اس والی الشوی پرحرام بوجا کی بی کیونک بیا بمیس اس والی فلها علیا خومهٔ و دماهٔ کرتریب پینچائے کا در اید بنیس کی جوسفی بستی فلها علیا خومهٔ و دماهٔ کرتریب پینچائے کا در اید بنیس کی جوسفی بستی

marfat.com

کی بہترین شخصیت ہے، اس لئے ان سواریوں کااحر ام ہم پراازم ہے۔

پس جب منصف مزاج جانورول کی حسن کارکردگی کو سراہتے ہیں اور ان کاحق تسلیم

کرتے ہیں تو اندازہ کیے کہ وہ ذات مقد سہ جواولاد آدم کی سرداراور سب سے عظیم ہے، اہل

کمال کے کمالات کو کیوں تسلیم نہ کرے گی، دوسری طرف انٹد تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام و

احسان کی بے کرانیوں کا نصور سیمے جس کی حقیقت کا اظہار زبان وقلم ہے ممکن نہیں ،اس نے

سی ہرام رضوان انٹر علیہم ہے راضی ہونے کا ذکر ہڑی صراحت سے فرمایا ہے اور ان کے حسن

عمل کو سراہا ہے کہ انہوں نے دین حق کی حمایت و خدمت اور نبی آکرم میں کی معیت و

نصرت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ، اور جانثاری و سرفروثی کاحق ادا کیا ، انٹر تعالیٰ نے صحابہ کرام کے

اوصاف جمیلہ کاذکر ، جن کی وجہ سے وہ الکق شخسین ہیں ،ان الفاظ سے شروع فرمایا:

ادشد ا ءُ عَلَى الْکُفَار رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ لَيْنَ وَ کَافْروں ير شخت اور آپس میں ہڑے

ادشد ا ءُ عَلَى الْکُفَار رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ لَيْنَ وَ کَافْروں ير شخت اور آپس میں ہڑے

رحيم بيں۔

اس طرح جہاد کا تذکرہ شروع میں الکر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کی مجبت میں سختیاں اور مصبتیں برواشت کرنا ان کا شیوہ تھا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ انہیں دولت رضوان سے نواز نے اور ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کلمات طیبات کی مخالفت کرے گا، طالا نکہ اس کی ذات باک اکو ہم الا کو مین اور او حم الواحمین ہے؟ کیا تم سمجھتے ہوکہ وہ کسی کوعز و شرف عطا کرنے کے بعد اس سے واپس چھین لیتا ہے۔ (ہرگر نہیں) اللہ تعالیٰ جا الوں کی بے بودہ گوئی اور باطل پرستوں کے ہُرے خیاالات سے باک اور منزہ نے۔

اے اہل تشیخ تمبارا بہ اعتراض کے مسحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم نے اہل بیت اطبیار رضی اللّٰہ عنہم کے اہل بیت اطبیار رضی اللّٰہ عنہم کے اہل بیت اطبیار رضی اللّٰہ عنہم کے حقوق تحصیب کیے، دراصل ان راویوں کی روایات برمنی ہے جور دایات میں کمی جمش کے

#### marfat.com

عادی بین اورمن مانی تفسیری کر کے خود ساختہ نتائج اخذ کرتے بیں۔ اس کے باوجود ہم سی بہ کرام رضی اللہ عنہم کے معصوم عن النظاء ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ گریہ کہتے بین کہ اللہ تع اللہ کے اپنی محفوظ کہا ب میں ہمیں خبر دی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہے۔ اور ان کے اعلیٰ کر دار کی تعریف کرتا ہے، اس سر شیفکیٹ کے بعد اگر ان سے بتقاضائے بشریت وعدم عصمت کوئی لغزش ہوجائے تو اللہ تعالی کے لطف وکرم سے بخشش کی امید ہے۔ بلکہ اہل بیعت مصمت کوئی لغزش ہوجائے تو اللہ تعالی کے لطف وکرم سے بخشش کی امید ہے۔ بلکہ اہل بیعت رضوان اور اہل بدر کے تق میں ایسی بخشش غابت ہے، نبی اگرم علیقی نے انہیں مڑدہ دیتے رضوان اور اہل بدر کے تق میں ایسی بخشش غابت ہے، نبی اگرم علیقی نے انہیں مڑدہ دیتے ہوئے فر مایا:

سمبیں کیا معلوم اللہ نعالیٰ نے اہل بدر پر نگاہ کرم کر کے فر مایا: تم جو جا بہو کرو، میں نے تم کو بخش ویا ہے۔

بخش ویا ہے۔

وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهُ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى اللَّهُ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى اللَّهُ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى اللَّهُ اللَّ

لہذا جائز جہیں کہتم ان کے حق میں بدگوئی کرواور اللہ تعالیٰ کے اعلان رضا کے بعد ان
سے ناراض رہو، فرض کروان کی لغزش اور خطاء کی روایات جوتم تک پینی ہیں وہ تجی ہیں، پھر
مجھی ان کی بخشش یقنی ہے، خصوصاً جبکہ دین حق کے لئے ان کی تائید و تمایت ، حضور کی نفرت و
اعانت کے لئے مالی جائی قربانیاں اور رضائے ربانی کی خاطر اپنے خاندانوں سے دہمنیاں
ٹابت ہیں، کیاان اٹھال مشکورہ کے بعد بھی وہ خطا بخشی اور عیب پوشی کے مشتی نہوں گے؟
لوگواعقل و انصاف سے کام لو اور اہال حقوق کے حقوق پیچانو اور اس ملمع سازی سے
فریب نہ کھاؤ جوشیطان نے اپنے بھائیوں اور حامیوں کے دل میں ڈال دی ہے۔ جس کی وجہ
ضریب نہ کھاؤ جوشیطان نے اپنے بھائیوں اور حامیوں کے دل میں ڈال دی ہے۔ جس کی وجہ
کے از اللہ ہر بجز اللہ تقائی کے کوئی قادر نہیں۔

ہم مسلمان چونکہ اللہ نتحالی کے فر مانبر دار بندے ہیں ،اس لئے ہم پر اازم ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی ہوں اور ناراضی پر اس کے ہم آ ہنگ اور اپنی خواہشات کو دین وعقل پر مسلط و

marfat.com

غالب نہ ہونے دیں ،اور یقین رکھیں کہرسول اللہ علیہ بھی ای بات سے راضی ہوتے ہیں جس ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ، اور بیہ بات ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے کہ نبی اکرم علیہ ا نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیعت رضوان ہے راضی اور خوش ہے اور اہل بیعت رضوان کی غالب اکثریت انصار ومہاجرین پرمشمل ہے۔ پھر کیا ہے ممكن ہے كہ نى اكرم علي الله ان سے راضى نه ہول ۔ جبكه الله تعالى في بلا قبير زمان وشرط ان کی رضا کا اعلان فرمایا ،اس صورت میں کیا ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیت کی بیتی رضا اورخوشنو دی کے بعد صحابہ کرام رضی الله عنهم ہے دشمنی رکھیں اور ان کی شان میں گنتاخی کریں۔لوگو!اینے او پررحم کرواوروہ کا م کرو جو تمہیں ہارگاہ الٰہیٰ کے قریب

جہاں تک اہل بیت نبوت رضی الله عنهم اور معدن رسالت کا تعلق ہے وہ بھی اصحاب رسول علی کا طرح معصومین عن الخطاء بیس اور ان سے بھی خطاء کا امکان و جواز ہے۔اس لئے روافض کے عقیدہ عصمت سے فریب نہیں کھانا جا ہے ، کیونکہ معصوم ہونا ابنیاء ومرسلین کا خصوصی وصف اور اعز از ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ دین کی تشریع مخلوق تک احکام اور حق کی تبلیغ ان کی ذمہ داری ہے،اگر و معصوم نہ ہوتے تو بندوں تک احکام شریعت کی تبلیغ میں وقوع خطاء كا امكان ہوتا، اس لئے انبیاء كے لئے عصمت لازم و داجب ہے۔ جبكہ دوسرے لوگ اس صفت سے متصف نہیں کہ ان کے لئے اعتقاد وعصمت لازم آئے۔سحابہ کرام اور اہل ہیت عظام عظمت شان اور رفعت مکان کے یاو جود (بتقاضائے بشریت) خطاء ومعاصی کے امکان ے خالی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نظل و کرم ہے ان کے لئے بخشش اور عیب بوشی کی بشارت ہے۔ اہل بیت عظام رضی الله عنبم کے لئے ارشاد باری تعالی ہے۔

إنَّما يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اكالله بيت نبوت! ب شك الله تعالى حابها ہے کہتم سے نایا کی دور کر دے اور تم کو اچھی طرح یاک کر دے۔

اهُلُ البَيْتِ و يُطهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا

#### marfat.com

صحابه كرام رضى الله عنهم كى شان ميس فرمايا:

الله عَنَ المُوْمِنِينَ إِذْيُهَا بِهُمُّ اللهُوْمِنِينَ الْهُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ اللهُوْمِنِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُمُومَةِ (فتح) وه پيڙ کے يُجِتْمَهاري بيعت كرتے تھے۔ مُونكَ تَنجَتْم اللهُ بَعِت كرتے تھے۔

یا در کھیے! جس طرح بعض سحابہ رضی اللہ عنہم سے بعض اہل بیت رسی اللہ عنہم پرزیادتی کا ہونا عقلاً اور شرعاً جائز ہے، یونہی بعض اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تعدی کا وقوع جواز رکھتا ہے اور جس طرح بتقاضائے بشریت وعدم عصمت سحابہ کرام سے خطاء کا امکان ہے، ای طرح اہل بیت عظام ہے بھی وقوع خطاء کا جواز ہے۔

ہم معاشر سلمین پر لازم ہے کہ ہم دونوں گروہوں سے محبت کریں تا کہ دونوں بھلائیوں سے سرفراز ہوں اور ان کے دین احوال و آثار، ان کی خدمات ،اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور علیہ کی خدمت ونفرت اور آپ سے معاملات و تعلقات کو بنظر انصاف دیکھیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہ کی رضا کو اپنانصب العین قرار دیں، اپنے دلوں اور عقلوں سے خواہشات اور جا بنداری کے پردے ہٹادیں کیونکہ عقل مند شخص پند نہیں کرتا کہ اس کی بصیرت پھین لے اور و وحق و اس کی بصیرت پھین لے اور و وحق و باطل کے درمیان اختیاز کرنے کے قابل ندر ہو آگ بات ہے۔

**ተተተ** 

## شان صديق اكبررضي الله عنه

اہل تاریخ کا تفاق ہے کہ ایام جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شار قریش کے ارباب بست و کشاد اور سرکر دہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ آزاد مردوں میں سب ہے پہلے ایمان لائے اور ای وقت ہے نبی اکرم علیا ہے وزیر اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرار پائے ، دعوت اسلام کے آغاز میں ، جب کفار مکہ نے حضور علیا ہے کہ کنا دیب کی ، آپ نے حضور علیا ہے کی غیبی خبرول کی تقدیق کی جس کی وجہ سے حضور علیا ہے کہ کوصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب عطافر مایا ، آپ ہمیشہ تنگی و آسانی بہتی ونرمی سفر وحضر اور جنگ وامن کی مرحالت میں نبی اکرم علیا ہے کے ساتھ دے۔

برحالت میں نبی اکرم علیا ہے کے ساتھ دے۔

برحالت میں نبی اکرم علیا ہے کے ساتھ دے۔

جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جو حضورا کرم ، علیفی سے فضائل صدین اکبر رضی اللہ عنہ میں صحت کے ساتھ منقول بیں ، وہ بہت زیادہ بیں اور احادیث کی کتابوں بیں مدون اور زبانوں پر جاری ساری بیں ۔ ان بیں سے بہت کی روایات تو ضرب المثل بن پچی ہیں ، یبی حالت ہے ان احادیث کی جو حضرت محمر ، حضرت مثان ، حضرت علی ، حضرت طلحہ اور حضرت کی بین ۔ اس طرح بکشر ساحادیث حضرت فاطمہ والز ہرا زبیر رضی اللہ عنہ ہم کی شان میں وار د ہوئی ہیں ۔ اس طرح بکشر ساحاد بیث حضوصا حضرت عائش ، حضرت آمام حسن ، حضرت آمام حسن ، حضرت آمام حسن ، حضرت امام حسین دیگر ابل بیت وا مبات المونین خصوصا حضرت عائش ، حضرت آمام حسن ، حضرت آمام حسن ، کونشائل ہیں آئی ہیں مگر میں نہیں جا ہتا کہ ان تمام احادیث کو یہاں ، نفش کر کے کلام کوطوالت دوں ، کیونکہ وہ بہت مشہور ومعروف ہیں ۔ اور ان کی کتابیں لوگوں کے باس ہیں ۔

امام ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ تنی نے صواحق محرقہ میں ان احادیث کا بڑا حصہ جمع کر دیا ہے۔اس مقام پر چنداحادیث مناسبت کے لحاظ ہے ذکر کرتا ہوں، جوآ دمی زیادہ کا طلب گار

#### marfat.com

ہووہ مذکورہ کتاب ( لیعنی صواعق محرقہ ) کی طرف رجوع کر ہے۔

اس بات کو ہرکوئی جانتا ہے کہ حضرت صدین اکبروضی اللہ عنداسمام اانے کے بعد سے حضور علیہ کے وصال تک آپ علیہ کے وزیر رہے، اس منصب میں کوئی شخص، صحابہ کرام میں سے ہو یا اہل بیت عظام رضی اللہ عتم میں سے، آپ کا ہم پایئ نہ تھا، ای وجہ سے نہا کرم علیہ نے آپ کوغر وہ بدر میں قال کی اجازت نہ دی اور فر مایا انامتعنا بنفسیک اس این ذات سے استفادہ کرنے دہ بحث سے طاا نکہ ساوات اہل بیت لیمی اللہ خار ہمیں اپنی ذات سے استفادہ کرنے دہ بحث سے طاا نکہ ساوات اہل بیت لیمی دھرت علی المرتفی، حضرت محزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کوشر یک جنگ ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی، این وقت حضور علیہ کے دوران دیا فرمایا اور ای عریش کے اندر قیام الو بکر صدیت فرمائی۔ ایک دوران دعافر مائی۔

"اے پروردگار! ایل مدو کاوعدہ پورافر ما"

دیکھے! اس انتہائی اہم ذمہ داری کے لئے بخرصدین اکبرض اللہ عنہ کے سی پراعماد نہ فرمایا، یونمی سفر ہجرت میں رفاقت کے لئے صرف حضرت صدین اکبرض اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، حضرت صدین اکبرضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، حضرت صدین اکبرضی اللہ عنہ نے کئی بازدیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کی اجازت شدی اور جانے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اجازت شدی اور جانے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کے حضور کے ساتھ ہجرت کی۔

نی اکرم علی منام دی اور دنیاوی مہمات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نحنہ سے مشورہ فرماتے بنے اور اس عظیم منصب پر، جس میں سحابہ و اہل بیت میں سے کوئی آپ کا شریک وہم پاپیہ نہ تھا، آپ ہمیشہ فائز رہے بیہاں تک کہ حضور نے وصال فر مایا۔ اس وقت حضور آپ سے مکمل طور برراضی اور خوش تھے۔

جب نبي اكرم عليسة كاوصال شريف مواتو ابل بيت اورسحابه كرام يلبم الرضوان شديد

marfat.com

اضطراب میں مبتلا ہوئے اور حواس کھو جیٹھے ،اس وفت جضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے ان کوسہارا دیا اور بیرآ بیت کریمہ پڑھی۔

توان کااضطراب جاتار ہااور انہیں یقین آگیا کہ نبی اکرم علیہ کا وصال ہوگیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دارِ فنا سے دار بقاء کی طرف منتقل کر دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ابو بمر صدیق رضی اللہ عند تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسے زیادہ علم دالے مقل والے اور افضل ہے۔ اور بارگاہ رسالت میں ان کی فضیات وفوقیت سب پر ہویدائھی۔

ایک اور فضیلت جس میں حضرت ابو برصد بیق رضی الله عند کو تخصیص خاص ہوئی ، یتھی کہ نبی اکرم علیا ہے نے مرض وصال میں اپنے نائب کی حیثیت سے امامت نماذ کا تھم و یا جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے آپ کو حضور کے وصال کے بعد بالا تفاق امام و خلیفہ پن لیا۔ کیونکہ حضور کا آپ کوامت امت کے لئے مخصوص فرمانا استخلاف حکومت کے لئے ایک نص صرح کا حکم رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور سحابہ کرام رضی الله عنبم نے آپ کو خلیفہ بلا نصل مان کر آپ کی بیعت کر لی سوائے چند مباجرین و انصار کے اور ان کے باز رہنے کی وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کی محبور سے اللہ عنہ کی محبور سے اللہ عنہ کا معاملہ بینجلت سرانجام یا یا اور ان سے مشورہ کا موقع نیل سکا۔ جبیبا کہ جنر سے ملی رضی الله عنہ اور حضرت زیبر رضی الله عنہ نے اس بار سے میں وضاحت فرمائی ، بعد از اں ان اوگوں نے بھی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی میں وضاحت فرمائی ، بعد از اں ان اوگوں نے بھی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کی خلافت پراجماع کا مل جو گیا۔

#### marfat.com

حضرت ابو بمرصدین رضی القدعند نے زیام خلافت سنجال کراسے فرتبہ کمال تک پہنچا دیا اوراس کی ذمہ داریوں سے عہدہ براُ ہونے کاحق اداکر دیا ، یہاں تک کرآپ حضور علیہ ہے۔ بعداس دین کے مجد داعظم قرار پائے ادریہ حقیقت ہے کہاس وقت امت محمد یہ کتام افراد، جو مدین ، مکہ مکرمہ اور قبائل عرب میں قیام پذیر تھے۔ حضرت ابو بمرصدین رضی اللہ عند کی جو مدین ، مکہ مکرمہ اور قبائل عرب میں قیام پذیر تھے۔ حضرت ابو بمرصدین رضی اللہ عند کی بیعت و خلافت پر متفق اور راضی تھے اور اس خلافت کو قابل رشک سمجھتے تھے۔ فرض کریں کہ مطافت کو کافین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی (اور وہ اوگ اس خلافت کو کئا فنت کا کوئی اور حق دار تھاتو ضروری تھا کہ مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی (اور وہ اوگ اس طرح خلافت صدیقی پر اتفاق نے کرتے )۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ ساری امت کے نز دیک بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کامقام ومرتبه سب متدم تفااور آپ سے اختلاف کرنے والوں کی تعدا وان لوگوں کی تعداد ہے کہیں کم تھی جنہوں نے بعد کے خلفاء سے اختلاف کیا (حضرت عثان کی شہادت کے بعدال اختلاف میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا ) گرحفزت عمر رضی القدعنہ کے عبد خلافت میں ایسااختلاف رونمانہ ہوا کیونکہ حضرت ابو بمرصد تیق رضی التدعنہ نے اپنے وصال سے پہلے انہیں خلافت کے لئے نامز دکر دیا تھا اور لوگوں کونصب خلیفہ کی ضرورت نہ رہی ،اس کے ان کی آراء میں اختلاف پیدانہ ہوا یو نمی حضرت عمر رضی اللہ عند نے امر خلافت مجلس شور کی کے چھارکان (جوکہ عشرہ میں سے تھے) کی صواب دید پر چھوڑ دیا۔ پھر جب کس ایک پر ا تفاق نه ہور ہا تھا تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللّه عند نے اپنا نام واپس لے لیا تو ہاتی امنیدواران نے انہیں اپناظم (المیکٹن کمشنرشلیم کرلیا، چنا نچیانہوں نے رائے عامہ کا جائز و لے کر) منصب خلا فنت حضرت عثمان رضی الله عنه کوسونی دیا ،حضرت عثمان بنی رضی الله عنه کی شہادت کے بعد انتشار پیدا ہوگیا تو مدینه منورہ کے ارباب حل وعقد نے محضرت علی رضی اللہ عند کے دست مقدس پر بیعت کرلی کیونکہ اس وقت خلافت کا زیادہ استحقاق انہی میں منحصر ہو چکا تھا۔اس کے ہاو جود سحابہ اور غیر صحابہ میں سے بکٹر تء بوں نے ان کی بیعت کی مخالفت

کی جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ امت محدید کے دل میں دیگر صحابہ و خلفاء کی بہنسبت حضرت ابو بكرصد بن رضى الله عنه كا اعتبار اور مقام ومرتبه زيادہ تھا۔ اس لئے سارى امت ان كے ا نتخاب برمتحد ومتفق ہوگئی، حالا نکہ اس معاملہ میں کوئی نص قطعی نتھی (بلکہ حج نماز وغیرہ اہم امور کی ذمہ داری تفویض کرنے ہے اس کے اشارے ملتے تھے) حضرت ابو برصدیق رضی الله عنه بنی اکرم علی کے انتہائی قریبی رشته دار بھی نہ تھے، نہ ہی آ ب برے کنے زیادہ مالداری اور جتھے بندی کے حوالے سے شہرت رکھتے تتھے۔ آپ کا سب سے بڑا سر مایہ توت دین اور بارگاہ رسالت میں قدرومنزلت تھی اور ای شرف وعزت اور عظمیتِ شان نے امت کا سراطاعت آب کے سامنے تم کر دیا۔

اس بحث سے بیا بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند کی موجود گی میں صحابہ کرام میں سے کوئی شخص آپ سے زیادہ استحقاق خلافت نہیں رکھتا تھا۔ بی اکرم علیہ نے مرض وصال میں آپ کواہم رکن اسلام نماز کی امامت وقیادت سونپ کراس جانب اشارہ فرمادیا تھا،اس کئے سحابہ کرام رضی الندعنیم نے کہا تھا۔

ہم این دنیاوی قیادت کے لئے اس شخص کا انتخاب كرتے بي جيےرسول الله عليہ نے ہماری دی قیادت کے لئے منتخب فرمایا۔

نَعْتَارُ لِلنَّيَانَا مَنِّ اخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ لِدِيْنِنَا.

اور به بهترین انتخاب تھا۔

امام شاقعی رحمته الله نبلیه کا فیصله ہمارے امام شافعی رحمتہ اللہ نعایہ جو اہل بیت نبوت کے زیر دست حامی اور محبّ تھے، اور

جن كى والده علوبياور باب مطلى تفا، ہے ايك شخص نے يو حجما۔

كيف نُفذهُ أَمِابَكُو وَ أَنْت منْ بَنيُ آبِ حضرت ابو بكرصد إلى رضى الله عنه كوكيول كرمقدم مجحت بي، حالانكه آب بي مطلب تعلق رکت شا؟ اس سے فر مایا: سے معلق رکت شا

المُطّلبُ،

فقال لَهُ

#### marfat.com

معالمہ ایسانہیں جس طرح تم سمجھ رہ ہواصل حقیقت یہ ہے کہ جب نبی اگرم علیقہ کا وصال ہوا تو سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امر خلافت میں غور کیا تو انہیں نیلے آسان کے لینچ کوئی شخص حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی اللہ عنہ کوئی اللہ عنہ کو اپنا امام و عنہ سے افضل نظر نہ آیا۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا امام و خلیفہ مقرر کر لیا اگر امر خلافت قر ابت اور رشیت فلیفہ مقرر کر لیا اگر امر خلافت قر ابت اور رشیت داری میں منحصر ہوتا تو میں ضرور حضرت علی داری میں منحصر ہوتا تو میں ضرور حضرت علی المرتضی کومقدم کرتا کیونگ آپ میرے چیرے المرتضی کومقدم کرتا کیونگ آپ میرے چیرے اور میری مال کے جدامی میں شرور حضرت علی اور میری مال کے جدامی میں شرور حضرت اللہ تھے۔

لَيْسَ الْآمَرُ كَمَا تَظُنُّ وَلَكِنَهُمْ جَيْنَمَا تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ نَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا تَخْتَ اَدِيْمِ السَّمَاء اَفْضَلَ مِن ابِي بَكْرِ تَخْتَ اَدِيْمِ السَّمَاء اَفْضَلَ مِن ابِي بَكْرِ فَوْلُو كَانَ الْآمَرُ بِالْقِرابَهِ فَوَلُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَو كَانَ الْآمَرُ بِالْقِرابَهِ فَوَلُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَو كَانَ الْآمَرُ بِالْقِرابَةِ لَكُنْتُ اُقَدِمُ عَلِيًا لِآنَهُ ابْنُ عَقِى وَجَدِى لَكُنْتُ اُقَدِمُ عَلِيًا لِآنَهُ ابْنُ عَقِى وَجَدِى لِالْمِيْ (طبقات مسكى)

## <u>ایک سوال</u>

وہ کون سے اسباب تنے جن کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عند کی مخالفت کی اور فوری بیعت ند کی ، کیونکہ مخالفت کے پچھاٹر ات تو دل میں موجود رہتے ہیں؟

#### جواب

انصار میں سے صرف حضرت سعد بن عبادة رضی اللہ عند نے نخالفت کی جبکہ مہاجرین میں سے چنداہل بیت نے وقتی اختلاف کیا، میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم میں ہے کوئی معصوم الرائے نبیں۔ کیونکہ یہ ہزرگ انہیا، سختے نہ فرشتے ،اس لئے ان سے خطاء کا وقوع محال نہ تھا، بلکہ ذبول وخطا ،کاامکان موجود تھا۔

## marfat.com

#### حضرت سعدرضي اللهءنه كي مخالفت كاسبب

حضرت سعدين عبادة رضى الله عندكى مخالفت كاسبب بيرتها كدوه انصار كےسر دار يتھ اور اہل مدینہ زیادہ تر انصار ہی ہے، نی اکرم علیہ کی مدینہ تشریف آ دری سے پہلے ایام جاہیت میں انصار مدینداین قوت وٹروت اور عصبیت کے باعث عبداللہ بن سلول ، جو کہ حضرت سعد کی قوم خزرج ہے تعلق رکھتا تھا، کو ہا دشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگر حضور اکرم علیہ کی تشریف آ دری اور اسلام کی قوت کی وجہ ہے ان کامنصوبہ نا کام ہو گیا، پھر جب حضور علیہ کا وصال ہو گیا تو انصار نے جمع ہو کرسر دارخز زج حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے كااراده كيا،اس كئيبيس كدوه حضرت ابو بمرصديق كى افضليت كة قائل نه يتهيء بلكهاس كئے کہ وہ ایام جاہلیت کے منصوبے کوملی جامہ پہنا نا جا ہتے تھے، جوحضور علیہ کے وجودمسعود سے دھرے کا دھرارہ گیا۔اب چونکہ کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی ،لہذا انہوں نے حضرت معدرضی الله عندك ہاتھ پر ببعت كرنے كاعند بيرظا ہركيا ، كيونكه وہ ان كومنصب خلافت كا اہل بجھتے تھے اور کشرت تعداد عصبیت و شجاعت ، مال و دولت اور مقامی آبادی ہونے کے لحاظ سے اپنے تبلے کواس اعز از کاسز اوار جانتے تھے،اورشرا نط اہلیت ہونے کی وجہ سے دوسروں کی اطاعت پندنبیں کرتے تھے جہاں تک نبی اکرم علیہ کی اطاعت وانعیاد کاتعلق ہےوہ دین اسلام ک وجہ سے تھی۔ای لئے وہ نہیں جا ہتے تھے کہ حضور علیت کے بعد کوئی شخص ساری امت کا حكمران ہے، چنانچہ انہوں نے مہاجرین کے سامنے تجویز رکھی کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں ہے بعد از اں جب حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی التدعنهما مقیفہ بی ساعدہ میں انصار دمہاجرین کے اجتماع میں اس خطرہ کے پیش نظر گئے کہ ہیں ان کے درمیان فتنه اور اختلاف نه رونما ہو جائے ، تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنه نے ان سے خطاب فرمایا اور انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ اسلام کی عالمگیر دعوت کا مقصد خلافت الهيدكا قيام ہے، نه كه جا بلى تصورات برمنى خاندانى حكومت كى تاسيس، اس وقت حضرت عمر رضى

#### marfat.com

التّدعنه نے بھی ان کے سامنے تقریر کی اور انہیں حضرت ابو بکرصد نیں کے نضائل و کمالات اور بارگاہِ رسالت میں ان کے مقام و مرتبہ کی طرف توجہ دلائی تو حق وصواب کی روشنیاں چیک انھیں جس کی وجہ سے انصار نے اپنا ارادہ بدل دیا اور تمام صحابہ کرام کی موافقت میں حضرت ابو بمرصدین رضی الله عندسے بیعت کرلی۔ حالانکه مرکز اسلام کی اکثریت اور سیاس طاقت تتے اور وہ حضرت علی المرتضی رمنی اللہ عنداور دیگر اہل ہیت نبوت کے مقام ومرتبداور شرف و عظمت سے بخو فی آگاہ تھے۔اس کے باوجود انہوں نے زمام خلافت حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند کے ہاتھ میں و بے دی۔ اگر ان بے نزد یک کوئی اور شخص آب سے زیادہ ستی خلافت ہوتا یا خدا اور رسول علیہ کی بارگاہ میں آپ سے بڑھ کر قرب ومنزلت رکھتا تو صحلبهٔ كرام برگز حصرت ابو بكرصديق رضي الندعنه كوتر جي نه دينة اور حكومت و بادشامت، جو كه مر مايي فخر وغرور اور باعث شرف و اعزاز ہے تو ہرگزیزک نہ کرتے بھفرت ابو بکر صدیق کے دست اقدس پر بیعت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ آپ کوخلافت کا زیادہ حق دار بھتے تھے۔اگر ایبانہ ہوتا تو سے بیعت ہرگز انعقاد پذیرینہ ہوتی۔اس بحث سے انصار کے اختلاف کی اصل حقیقت ظاہر ہوگئ اور بیجی معلوم ہوگیا کہ ظہورت کے بعد انصار نے حق کی طرف رجوع کرایا تھا۔

## حضرت سيده فاطمئة الزهرارضي التدعنها كي تاخير بيعت

تشليم نه کيا۔

نَحُنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُوْدَتْ مَا تَوَكَنَاهُ بِهِمَ الْبِياءَ كُنْ كُو وارت نَبِينَ جَهُورُ تَ ، بهارا صَدَقَةً صَدَقَةً مَا يَعْدُ مُنَا تَوَكَنَاهُ مِنْ الْمُعَادِّدُ وَالرَّسِ نَبِينَ جَهُورُ تَ ، بهارا

ظاہر ہے کہ اسکا بھی حضرت سیّدہ رضی اللّہ عنہا کے دل پر بچھ نہ بچھ اڑ ضرور ہوگا، گر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّہ عنداس پوزیشن میں نہ سے کہ اس ارشاد کی موجودگی میں متر و کہ اراضی کو بطور ورثقت ہم کرتے ،اگر وہ خلاف قانون ایسا کرسکتے تو محبت رسول علیقہ میں ضرور کرتے ،اوراس کا فائدہ بھی تھا کہ سیاسی حکمت عملی کے طور پر جنلبہ خاتون جنت ،ان کے شوہر نامدار اور تمام بنو ہاشم کی ہمدر دیاں حاصل کر لیتے گر ایسا طرز عمل جناب صدیق اکبر رضی اللّه عنہ کے مقام ومنصب کے شایان شان نہ تھا، اس کے باوجود تعلقات محبت میں رخنہ نہ پڑا، حضرت کے مقام ومنصب کے شایان شان نہ تھا، اس کے باوجود تعلقات محبت میں رخنہ نہ پڑا، حضرت الله عنہ جنابہ سیّدہ رضی اللّه عنہ جنابہ سیّدہ رضی اللّه عنہ جنابہ سیّدہ رضی اللّه عنہ با کہ خدمت میں حاضری دیتے اور انتہائی ملاطفت کا اظہار کرتے جس کی وجہ سے حضرت سیّدہ کا انقباض خاطر جاتا رہا اور آ پ راضی ہوگئیں۔

## حضرت على رضى الله عنه كى تاخير بيعت

جہاں تک حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عند کی تاخیر بیعت کا مسئلہ ہے تو اس کا سبب بھی حضور کے وصال کا شدید صدمہ تھا۔ آپ اس وقت نا قابل برداشت غم واند دہ اور کرب میں بہتلا تھے۔ جس کے باعث آپ کاعرصہ حیات تنگ ہوگیا اور آپ خانہ شین ہوگئے، مگر جب اضطرابی کیفیت کم ہوئی تو جا کر حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کے دست حق پرست برعامانیہ بیعت کی اور تاخیر پر معذرت کا اظہار کیا اور آپ اس معذرت میں حق بجانب بھی تھے۔ آپ کوا آر بچھ شکوہ تھا تو اس بات کا تھا کہ بیعت سقیفہ میں آپ سے مشورہ نہیں لیا گیا، ورنہ امر خطافت میں آپ کوکوئی اعتراض نہ تھا۔ آپ حضرت ابو کرصدیق رضی اللہ عندی کوخلافت کا خلافت میں آپ کوکوئی اعتراض نہ تھا۔ آپ حضرت ابو کرصدیق رضی اللہ عندی کوخلافت کا زیادہ جن دار دار جن دار دار جن دار دار جن دار دار جن دار

فرنس کریں تا نیر کا بیسب ہو کہ آپ اینے آپ کوخلافت دا زیادہ حق وار بھیتے ہوں تو

#### marfat.com

اس کے جواب میں ہم گزارش کریں گے کہ جمہور صحابۂ کرام بالخصوص مقربین بار گاہِ رسالت، · عشره مبشره اہل بدر واہل شجره بعد کے لوگوں سے زیادہ آگاہ تھے کہ رسول اللہ علیہ کی حیات ظاہری میں کون زیادہ مرتبہ رکھتا تھا اور بعد وصال بھی منصب خلافت کا کون زیادہ حق دارتها؟ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتفاق رائے سے حضر مت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پراجماع کرلیا تو سوال کا جواز ہی نہ رہا،اس مرحلہ پراگر بیفرض کیا جائے کہ تمام صحابہ کرام رضی الندعنہم نے حصرت ابو بکرصدیق کی بیعت کر کے نلطی کا ارتکاب کیا اور حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے بھی منصب خلافت قبول کر کے خطاء کی ، نیز اس بیعت کی تائیر كرنے والے بھى خطا كار ہوئے، اب ان سب كى مجموعى خطاء كوايك پلڑے ميں ركھيئے اور حضرت علی رضی اللّٰہ عند کے مفروضہ دعویٰ خلافت کو دوسرے پلڑے میں (پھرانداز و سیجئے کہ کس کا پلزا بھاری ہے ) یونمی ساری امت کی اصابت رائے اور حضرت علی رضی القد عند کی اصابت رائے کاموازنہ سیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیجی کے خوشنو دی اور رضا کس کے زیادہ قریب ہے آیا امت کی اجماعی رائے تیج ہے یا فرد داحد کی ؟ ہالخصوص اس صورت میں جبکہ اجماعی رائے دوسرے مخص کا استحقاق ٹابت کرتی ہواور انفرادی رائے میں فرد كا اپنااستحقاق ثابت بور با بو، اس قضيه مين فرد كے مقابلے ميں اجماعی رائے يقيناً صواب

یہ بات بھی پیش نظرر ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود دعویٰ خلافت کرتے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مصرت علی رضی اللہ عنہ کوخی بالخلافت جان کرآپ کے ساتھ ہوتے کوئکہ ہوتے تو یقین جانیے کہ اس مسلہ بیس ہم جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کہ اس مسلہ بیس ہم جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کہ خواہ نجو اور کے اور کا نہیں کہ خواہ نجو اور کو اور جانبداری سے کا میں ملکہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی الرتھنی رضی اللہ عنہ تمام جہوں لیس ، بلکہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی الرتھنی رضی اللہ عنہ تمام جہوں سے ہم پایا ہوتے تو ہماری نظر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیاڑ ابھاری ہوتا ، کیونکہ آپ کو نبی

marfat.com

اکرم علی الله عند کو حفرت علی رضی الله عند اور دیگر سی الله عند اور دیگر سی الله عندی دو نصیات میں دیا رضی الله عندی و فضیات میں الله عندی و مضی الله عندی و فضیات ماصل ہے، پھر ہم حضرت علی یا کسی اور صحافی کو حضرت صعد این رضی الله عند پر کیونکر مقدم کر سی اس عاملہ میں ہم الله تعالی اور اس کے رسول مکرم علی کی مرضی کے تابع ہیں اور ہماری خواہشات نفس کو کوئی عمل وظل حاصل نہیں ، ہم سیّدنا حیدر کرار رضی الله عند کے مقام و ہماری خواہشات نفس کو کوئی عمل وظل حاصل نہیں ، ہم سیّدنا حیدر کرار رضی الله عند کے مقام و مرتبہ ہے بھی بخوبی آ گاہ ہیں ، آ پ نی اکرم علی ہے تقریبی رشتہ دار ہمجوب اور دین حق کے در بردست حامی شخوبی آ پ نے اکثر غزوات میں جاان کوخطرات میں ذاال جرت کی رات حضور علی ہے کہ نی شیات حاصل ہے کہ حضور علی ہے کہ این میں میں دیا ، آ پ ذریت حضور علی ہی بی بین میں دیا ، آ پ ذریت حصور علی کے والد ہیں ، نیز علم وضل اور شجاعت و کمال سے متصف ہیں۔

ہم یہ بھی جانے ہیں کہ حضر تا ابو برصدین رضی اللہ عنہ کواس سے زیادہ فضائل ومناقب نصیب ہوئے اور بارگاہ رسالت میں وہ مقام و مرتبداور قرب حاصل ہوا جو کسی سحائی کو نہ ل سکا بصحابہ کرام رضی اللہ عنہ محضر تعلی رضی اللہ عنہ کے نہ کورہ بالا فضائل کو بخو بی جانے ہے گر اس کے باو جودانہوں نے حضر ت ابو برصدین کوئی خلافت میں مقدم کیا تو یہ اس بات کی کھل دلیل ہے کہ وہ حضر ت ابو برصدین رضی اللہ عنہ ہی کوخلافت کا زیادہ حقدار جھے تھے۔ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کوخلافت کا زیادہ حقدار جھے تھے۔ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتے تو حضرت علی بھی المیت رکھتے تھے گر اس صورت میں زیادہ جن دائر حض کو نظر انداز کر دیتے ہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایس نہیں کیا۔

خدا کی شم! مجھے یقین ہے کہ خود حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جہہ کے دل میں بھی بھی ہے ۔
خیال نہیں گزرا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مقدم ہیں ، اور یہ کیسے ہوسکتا تھا کیونکہ آپ انتہائی پاک باز ، صاف گواور منصف مزاج متھاور آپ نے شروع سے بحثت نبوت کے وقت آپ کم من متھے ، بڑے ہوئے تو شجاع و بہادر ہے اور بار با اللہ تعالی اور اس کے رسول

#### marfat.com

میان کی محبت میں جان کی بازی لگائی۔ مرہم نے نبیس سنا کہ آب حضرت ابو برصد اِق رضی الله عنه كی طرح الهم ( دین ) امور می حضور کے مثیرر ہے ہوں ، بالخصوص اوائل بعثت کی اذبیت تاك كهزيول مين جبكه حضرت صديق اكبررضي الله عنه شب و روز سفر و حضر مين حضور عليسة کے ساتھ دیے اور حضور کے دوستوں ہے محبت کرتے اور دشمنوں سے عداد ت رکھتے تھے ،خواہ جان مال اور اہل وعیال کونقصان کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کدا یک روز آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ حضور کواذیت دے رہے ہیں۔ تو آپ جانثاری کا مظاہر دکرتے ہوئے ان ہے الجھ پڑے، آپ نے ان کو مارا اور انہوں نے آپ کو، نوبت یہاں تک پنجی کہ آپ ہوش ہو گئے اور قریب تھا کہ زخموں کی تاب نہ لا کر جان کی بازی ہار جائے۔تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ الله تعالی حضرت ابو بکر صدیق کی دین حق کے لئے حمایت ونصرت اور نبی اکرم علیہ کے کے جاناری کی قدر دانی نہیں فر مائے گایا حضور اس بے مثال قربانی کے بعد کسی اور کو حضرت صديق اكبررضى الله عنه كانهم ياية قرار ديل كي؟ ياية بحصة بهوكه "امت محدية "حضرت صديق ا كبررضى الله عند كى جُكه كى اور كوخليفه وامام تشليم كرنے كے لئے تيار ہوگى ، حالا نكه امت محمد بيكو بخوبی علم ہے کہ بی کریم علی نے اپنی ساری زندگی کسی کوحفرت ابو بکرصدیق کے برابر نہیں معمجها اور وصال تک آپ سے خوش رہے جوشن اس حقیقت ہے آگاہ نبیں، وہ نبی اکرم علیت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعلقات سے خت بے خبر ہے۔

یہاں اس بات پر بھی غور کر لیجے کہ خلافت صدیق ہے کیا ہوا؟ کیا اس سے دین اسلام یا مسلمانوں کو پچھ نقصان پہنچا؟ بخدا! ہر گرنہیں ، بیخلافت تو نبوت ورسالت کا پر تو تھی ، اللہ تعالی نے اس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی اور دین حق کی بنیادیں استوار کیس۔ نبی اکرم مینی کے در ایعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی اور دین حق کی بنیادیں استوار کیس۔ نبی الکرم مینی کے دصال کے بعد اکثر عرب قبائل مرتہ ہو گئے تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ المحق عند نے انہیں طوعاً و کرھا اسلام پر جمع کیا۔ عراق اور شام کو فتح کیا، جباد فی سبیل اللہ نے لئے کشکر تیار کئے اور انہیں دشمنان اسلام سے لڑنے کے لئے محتلف اقوام واطر اف کی طرف نہ با

marfat.com

یباں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین حق کو عالب کر دیا اور تمام امور بطرین احسن نتظم ہو گئے اور یہ سبب پچھاس وقت ہوا جب حضرت عمر ، حضرت عثان اور حضرت علی سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متحد ومتفق ہوئے ، حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سحابہ ہے مرتدین کے بارے میں مشور و کیا تو انہوں نے مرتدین کونہ چھیڑنے کا مشور و دیا کیونکہ ان کی تعدا دزیا وہ اور مسلمانوں کی تعدا دکم تھی ، آپ نے اصر ارکیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم مرتے وم تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعدا دکم تھی ، آپ نے اصر ارکیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم مرتے وم تک اللہ تعالیٰ کے عبادت گر ار رہیں گے ، آپ نے فرمایا: بخدا! میرے لئے آسان ہے گر کر مرجانا اور پرندوں کی خوراک بن جانا بہتر ہے بانبیت اس بات نے کہ ایک رائے اختیار کروں ، اللہ کی بین دوات تنا بہتر ہے بانبیت اس بات نے کہ ایک رائے اختیار کروں ، اللہ کی فتم ! اگر مانعین زکو ہ کی آبک ری بھی روکیں گے تو میں ان سے جہا دکروں گا خواہ تنبالڑتے مرجاؤں۔

جب حضرت عمر رضی الله عند نے مرتدین و مانعین زکوۃ سے صرف نظر کی رائے دی تو تو بینی انداز میں فرمایا:

أجبًارٌ فِي الْجَاهلِيةِ و حوارٌ في الاسلام أيام جابليت مِن تؤبرُ بي تخت اور بهادر يقي، أجبًارٌ فِي النجاهلية و كيااسلام مِن كمر وراور برز دل بو كئة بو؟

طالانکه شہور تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند دین کے معاملہ میں بخت اور حضرت ابو بکر صدیق نرم ہیں۔ گرحضور کے وصال کے بعد جب اسلام پرعظیم آفت آئی تو معاملہ الث ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند تخت ہو گئے۔ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند تخت ہو گئے۔ پنانچہ جب آپ اس مجلس سے اضح تو مرتدین کے خلاف اعلان جہا وکرتے ہوئے و مایا: چنانچہ جب آپ اس مجلس سے اضح تو مرتدین کے خلاف اعلان جہا وکرتے ہوئے و مایا: هَاانَا مُتوجَدٌ بنفسی للْجِهَادِ فی هلوً لاءِ میں مرتدین کے مقابلہ میں جہاد کے لئے جا الْمُورَد بن فیمن تبعنی فَلْتَبْعنِیْ رہا ہوں جے آئا ہومیرے یہ جھے آئے۔

مین کرمب ئے سرجھکا دیئے اور بیک زبان بولے۔

الے خلیفہ رسول! ہم آپ کے ساتھ جیں۔

نحُنُ مَعَكَ يَا حَلَيْفَةَ رَسُولَ اللَّهُ

#### marfat.com

اس وفتت حضرت عمر رمنی الله عنه کی زبان پر میکلمات تھے۔

"الله تعالی نے ہمار ہے سینوں کو حضرت ابو بکر صدیق کی پیروی کے لئے کھول دیا کیونکہ

ان کی ذات میں خیرو پر کت ہے۔''

بعض صحابہ کرام نے بیتبرہ کیا۔

''اگرابو بکر شہوتے تو محمد رسول اللہ علیہ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ادت نہ کی ادت نہ کی ، انہوں نے نشکر تر تیب دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مختلف محاذوں پر بیسیج جنہوں نے ایک ایک قبیلے سے جنگ کی ، یباں بنک کہ تمام اہل عرب اسلام کی طرف لوٹ آئے اور نشکر اسلام کی تعداد بڑھ گئی۔ بعد از ال انہوں نے عراق وشام میں دنیا کی دوعظیم سلطنق فارس و روم سے معرکہ آراء ہونے کے لئے فوج کئی کی ، جس کا بیجہ یہ ہوا کہ خلافت کے تین سالہ دور میں فتو حات کا سلسلہ شروع ہوگیا جو کہ عبد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلافت کے تین سالہ دور میں فتو حات کا سلسلہ شروع ہوگیا جو کہ عبد فاروق اعظم میں اللہ عنہ حدود وہ تک جاری رہا ، حضرت محمد بی رضی اللہ عنہ کی وزیراعظم تھے اور میں منصب ان کا بارگاہ رسالت میں تھا گر کشرت فضائل اور بے شارفتو حات کے باوجود وہ محمد بی اکبروضی اللہ عنہ کی نیکے سے بین حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ کا بیکھ منظم خلافت ، پھر اے اہل رفض! تبیار سے کے لیے فکر ہے کہ خلافت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کے مسلمانوں کو پھے نقصان پہنچا یا ہے کہ قیامت تک دین طلافت صدیق اکبروشی اللہ عنہ سے مسلمانوں کو پھے نقصان پہنچا یا ہے کہ قیامت تک دین اسلام کی بنیاد ہیں مشخکم ہوگئیں۔

ہماری دعاہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فر مانے جوخواہشات ننس جھوڑ کرجق کی بیروی کرے ، آمین ۔

اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِلْدًا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدى لُو لِا انْ هِدَانَا اللّهُ الْحَمْدُ لِل

## شان ام المونين عائشه صديقه رضى الله عنها

حضرت سيّده عا تشمد يقدرض الله عنها ني اكرم علي كمجوب ترين زوج تهين، ال بار عين كا ختل في بناري عني الله عنها بار عين كا ختل في بناري مين من بناله بناري بناري بناري مين بناري بناري

و یکھئے! اس حدیث میں نبی اکرم علیہ نے محبت کے معالمے میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کوتمام لوگوں پر فضیلت کیوں دی؟ اور کسی کا استثناء نہ فر مایا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت اصل میں زوجیت کے حوالے ہے ہے، جہاں تک اوالا دکی محبت کا تعلق ہے حضرت سیّدہ فاطمتہ الزہرا آپ کی محبوب ترین بیٹی ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔

لوگ حضور کی خدمت میں اپنے ہدیئے پیش کرنے کے لئے عائشہ ام المومنین کی ہاری کا انتظار کرتے اور اس سے حضور کی خوشنو دی اور

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَجَرُّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوُمَ عَائِشَةً يَبْتَغُونَ بِلَالِكَ مَرْضَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ

#### رضاحاصل کرتے۔

نبی اکرم علی کے از دائی مطہرات دوگر دہوں میں تقسیم تھیں، ایک گروہ میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودہ (رضی الله عنہاں) تھیں، جبکہ دوسر کے گروہ میں حضرت ام سلمہ حضرت الله عنہا اور دیگر از واج رضی الله عنہان تھیں۔ایک دن حضرت ام سلمہ کے گروہ نے ان سے کہا کہ نبی اکرم علی ہے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے بارے میں سے گروہ نے ان سے کہا کہ نبی اکرم علی ہے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے بارے میں

#### marfat.com

بات کریں اور درخواست کریں کہ آئندہ جو مخف بھی ہدید دینا جا ہے براہ راست حضور کی خدمت میں پیش کرے، چنانچے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہائے حضور سے یہ بات کی تو آپ منابقہ نے فرمایا: اے ام سلمہ! جھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تکلیف نہ دو، میرے علی جب وحی آتی ہے تو میں عائشہ کی جا در میں ہوتا ہوں، کی اور زوجہ کے پائ نہیں ہوتا، یہ باس جب وحی آتی ہے تو میں عائشہ کی جا در میں ہوتا ہوں، کی اور زوجہ کے پائ نہیں ہوتا، یہ کن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہائے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتی ہوں۔

اس کے بعد ازواج مطہرات نے اس مسئلہ پر گفتگو کے لئے سیدہ فاطمہ زہرا ،کوحضور کی خدمت میں بھیجا، تو آپ علیق نے فرمایا: بٹی! کیا تجھے وہ چیز پسندنہیں جو مجھے پسند ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا: پھر عائشہ ہے محبت رکھو۔

مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ

''ازوان مطہرات نے فاطمہ بنت رسول اللہ کورسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے آ کراجازت طلب کی۔اس وقت حضور میرے پاس میری چا در میں استراحت فرما شخصہ آپ نے اجازت مرحت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! آپ کی ازواج نے بھیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔وہ عائشہ کے ہارے میں انصاف کی طلبگار ہیں (اور چاہتی بیسی کے خصر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔وہ عائشہ کے ہارے میں انصاف کی طلبگار ہیں (اور چاہتی بیل کہ سب نے ساتھ محبت کا میسال سلوک ہو) فرمایا: بھی ! کیا تو اس چیز کو پیند نہیں کرتی جس کو میں پیند کرتا ہوں ؟ عرض کیا کیوں نہیں ؟ فرمایا: پھر عائشہ سے محبت رکھو، یہ ن کر حصر تفاطمہ الز ہراء رضی اللہ عنہا از واج مطہرات کے پاس تشریف لا کیں اور انہیں اپنی گفتگو اور حضور کے جواب سے آگاہ کیا،انہوں نے کہا،شاید! آپ نے پوری وکالت نہیں کی، دو بار وجا حضور کے جواب سے آگاہ کیا،انہوں نے کہا،شاید! آپ نے پوری وکالت نہیں کی، دو بار وجا کرعرض سیحے کہ آپ کی ہیویاں آپ کوخدا کا واسطہ دے کر ابو بکر کی بیٹی (عائش) کے معاسلے میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بحدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بحدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بحدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بحدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔

marfat.com

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت وعظمت میں بکٹرت سے احادیث مروی ہیں۔ مثال ارشاد ہے:

فَضْلُ عَانِشَة على النساءِ كَفَضُلِ حَضْرت عَانَشَرَضَى اللَّهُ عَنْهَا كَى دَيَّرَ عُورَتُوں بِ الشَّرِيْد على سائرِ الطَّعَامِ (بخارى. فَضَيَّلت الى بَصِيْتِ يَدِكَى دَيَّرَ مَمَامُ كَانُوں بِ \_ مسلم. ترمذى)

روایت ہے کہ شاوی ہے پہلے جبریل امین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نضور جنت کے ریشم میں لپیت کرحضور کے پاس لائے۔

ایک اور روایت ہے حضور علیاتھ نے حضرت عائشہ ہے فرمایا:

إنَّ جِبْرِيْلَ يُقُرِنُكِ السَّلامُ السَّلامُ السَلامُ السَلامُ السَّلامُ السَلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَلامُ السُلامُ السَلامُ السَلام

حضور عليه في مرض وصال مين فرمايا:

'' جنت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کی سفیدی و کھے کر میرے لئے موت آسان ہوگئی ہے''

نی اکرم علیت کا وصال حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہا کی گود میں سینۂ اطہر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوااور آب انہی کے جمرے میں فن ہوئے۔

ان کے علاوہ بہت کی احادیث حضرت سیّدہ عائشہ کی فضیلت پر داالت کرتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں اور نظاہر کرتی ہیں اکرم علیق کے قلب اطہر میں ان کی کتنی عزیت اور محبت ہے، جوان احادیث کا طلبگار ہو، وہ ان کے مراجع کی طرف رجوع کرے۔

## ذاتی مناقب

آ پ صدیقہ کبری بنت صدیق اکبر بیں اور تمام عور توں سے بڑی عالمہ، تمام امتوں میں کسی عورت سے بڑی عالمہ، تمام امتوں میں کسی عورت کے بارے میں نبیس سنا گیا کہ اس کے باس اتنا مفید ویٹی علم ہو، جتنا حضرت صدیقہ رضی القد عنہا کے باس ہوتا۔ نیز اس نے امت میں انساعلم پھیا یا: و، آپ نہم و ذکا ، اور

#### marfat.com

عقل وخرد میں کمال اور دین علوم کی تحصیل و تبلیغ کا ذوق سلیم رکھتی تھیں ۔ صحبت رسول میں ایک زمانہ گزار نے کے باعث کیرعلم کی سعادت حاصل ہوئی جو سی اور کے جصے میں نہ آیا اور شریعت کے احکام اور باریک حکمتوں کی معرفت پائی جن پرکوئی آگاہ نہ ہو۔ کا۔ اس عمرہ فہم اور صحیح مذہب سے متصف ہونے کی وجہ سے حضور علی فیڈ نے فرمایا:

خُذُوا شطَّرَ دِیْنَکُمْ عَنْ هٰذِهِ الْحُمیراءِ السَّمیرا و (یعنی عائشہ) سے اسپے وین کا بڑا حصہ سیکھاو۔

آ پ نے نبی اگرم علیت سے دو ہزار سے زائد احادیث روایت کیں جن سے امت نے احت سے احت نے احکام شرعیہ میں بہت نفع اٹھایا، آئمہ جمہدین نے ان احادیث سے بے شار دین مسائل مستنبط کیے، خصوصاً عور تول کے و دمسائل جن پر مردول کوآگای نبیس : وسکتی۔

ترندی سیجے سند کے ساتھ حضرت ابوموی اشعری ہے روایت کرتے ہیں ''بہم اسحاب رسول اللہ علی کا سے بارے میں حضرت رسول اللہ علی حدیث کے بارے میں اشکال بیدا بوتا تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے بوچھتے ؟ کیونکہ بمیں اس کا تلم ان کے بال ال جاتا۔

بزرگ تابعی مسروق فرماتے ہیں بخدا! ہم نے اکابرسحابہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرائض کے مسائل یو جھتے و یکھا۔

ز بری کہتے ہیں۔

''اگر نتمام از داج مطهرات اور دیگرعورتوں کے علم کوحضرت عائشہ رضی القد عنہا کے علم سے ملاکر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی الله عنہا کاعلم زیادہ نکلے۔''

مینمام اقوال علامہ شمراخیتی ماکلی نے اربعین نوروی کی پانچویں حدیث کی شرح میں نقل کئے جیں۔ای طرح علامہ ابن اثیر نے اسدالغابہ میں ان کاؤ کر کیا ہے۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کی فضیات کو ظاہر کرنے کے لئے بیٹے مسلم کی مذکورہ باا حدیث بی کافی ہے لیعن:

''عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیات تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح ثرید کھانے کی تمام کھانوں پر''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالا تفاق دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ بجز تمین عورتوں کے اور وہ ہیں سیّدہ مریم، سیّد دفاطمہ اور سیّد دخد یجت الکبر کی رضی اللہ عنبن ۔

یباں یہ بات واجب اللحاظ ہے کہ شرف زوجیت کی فضیات کے منا وہ آپ کی دیکر وٹی فضیات نہ ہوتی ، تب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف صف آ رائی کی خطا ، ہے چشم پوشی از رم موتی ، کیونکہ یے فظیم فضیات ہی از الد خطا ، کے لئے کافی تھی ۔ آپ بھی قرآن کی جروش ف زوجیت کی بناء برام المونین ہونے کا اعز از حاصل کر چکی تھیں ، ارشاد باری تعالی ہے۔ واڈوا اُجا اُ اُمھا تُھا می بناء برام المونین ہونے کا اعز از حاصل کر چکی تھیں ، ارشاد باری تعالی ہے۔ واڈوا اُجا اُ اُمھا تُھا می بناء برام المونین ہونے کا اعز از حاصل کر چکی تھیں ، ارشاد باری تعالی ہے۔

تم اچی طرح جانے ہو کہ کتاب وسنت کی تاکیدات سے مال کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے اور یہ تقیقت ہے کہ میں مال کی بنسبت از وائی النبی (علیقیہ ) ہے رشتہ زیاد واہم اور برنا ہے اور ان سے حسن سلوک زیاد ہ ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم علیقہ اہل ایمان کے برنا ہے اور ان سے حسن سلوک زیاد ہ ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم علیقہ اہل ایمان کے روحانی باپ بیں اور ایک قر اُت میں اس کی تصریح بھی ہے، دومری آیت میں جہال باپ ہونے کی نفی ہے تو وہ جہت نسب ہے ہے۔

ا مام ابن جمر رحمته الله نعاييه صواعق محرقه ميس فرمات بيه \_

واضح تول یہ ہے کہ آیت کریمہ ما کان مُحمَد ابا احد مَنْ وَجالَکُهُ میں انقط عُ تبنیت کاذکر ہے بُمُزاطات میں احرّ ام واکرام کے دوائے سے نبی کرم سے ابوالمومنین (اہل ایمان کے باب) بوٹے کی فی نبیں۔(ص ۱۵۹)

بااشہ! حضور ہمومن کے نزدیک نبی باپ سے ہڑھ کر بیں اور آپ عظیمی ہے۔ مسل ملوک نبیں ہور آپ عظیمی کے دونے اور کی ہے اور بہی تام ہے۔ آپ کی از واق ملوک نبیں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے زیاد دفتہ ورئ ہے اور بہی تنام ہے۔ آپ کی از واق مطہرات کا جواجل ایمان کی مائیں بیں۔ اس بارے میں سی مومن کے دل میں کبھی شک ورد دو

#### marfat.com

نہیں ہوسکتا، بجز اس مخص کے جوشر تا صدر کی دولت سے محروم ہو۔

حاصل کلام ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اگر حضور سے ادنی ہی نبیت ہوتی خواہ خاد مدہی ہوتیں تو ساری امت پراس نبیت کی وجہ ہے آپ کے ساتھ حسن سلوک الزم ہوتا، حالانکہ آپ کی ذات میں ایسے فضائل دمنا قب جمع میں جو کسی اورعورت کے دامن میں نبیں، نہ بی کی عورت کو اتنا مقام حاصل ہوا ہے، سوائے تین عظیم عورتوں کے، پُح تمبارا کیا تھم ہے کہ سیساری فضیاتیں ایک خطا ، کا از الدنہیں کر سکتیں؟ جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ سید ناتی رضی اللہ عنہ بندات خود آپ کا بہت اکرام کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے شرف و مقام ہے آگاہ تھے۔ بندات خود آپ کا بہت اکرام کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے شرف و مقام ہے آگاہ تھے۔ اب ذرا خدائتی کہیے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی من عہور کو اور ق تی و تعزیم اور ق تی و تعظیم سے دوش ہوں گے یا ناخوش، یا آپ کی تو تین و عداوت سے حضور کو سے دوش ہوگ یا خوش معاملہ ہے کہ بہن صورت حضور سے گئے جب سے دوش کی یا خوش کی یا عنہ دو گی ۔ جو مختی اپنی معاملہ ہے کہ بہن صورت حضور سے گئے تھے کہ دوسرت ہوگی جبکہ دوسری صورت حضور سے گئے ہو کہ جو مات و گی جبکہ دوسری صورت حضور سے گئے ہو کہ معاملہ ہے کہ بہن صورت حضور سے گئے ہوگی اپنی جو گئے ہوگی اپنی حضور سے گئے گئے کہ دوسرت ہوگی جبکہ دوسری صورت حضور سے گئے کے دوسر سے ہوگی جبکہ دوسری صورت حضور سے گئے کی جو کہ اور تاراضی کا باعث جو گی ۔ جو مختی اپنی حوال اللہ عنہ ہوگی کے دوسر سے ہوگی جبکہ دوسری اور معن یقین کے باعث سجمتا ہے کہ درمول اللہ عنہ کے دوسری اللہ عنہ کی معاملہ کے کہ مورال اللہ عنہ کے کہ دوسری اللہ میں کہ کہ دوسری الدیکھ کی مقالے کے کہ دول اللہ عنہ کہ کہ دوسری اور خوال اللہ عنہ کہ کہ کہ دوسری الور تو اور ضوف یقین کے باعث سجمتا ہے کہ درمول اللہ عنہ کہ کہ دوسری اور خوال اللہ عنہ کہ کہ دوسری معاملہ کے کہ عنہ سجمتا ہے کہ درمول اللہ عنہ کے دوسری مورت کھوں کے دوسری مورت کھوں کے دوسری کے دوسری کے باعث سجمتا ہے کہ درمول اللہ عنہ کو کی کہ دوسری مورت کی دوسری کو مورک کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی مورک کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کو کو کہ کی کے دوسری ک

حضرت عائشرض الله عنها كی تحریف یا ندمت ہے كوئی سرو كارنہیں ، وہ ایمان كی تجدید كرے كوئكہ يہ بدترین عیب ہے اور رسول الله علیہ كی ذات مقد سراس عیب ہے بہت بلند اور منزہ ہے ، وجہ یہ ہے كہ جو خص اپنے حرم (اپنی بیوی) كے معاملات كی پرواہ شكر ہاوراس كی مدح و ذم كا اثر نہ لے وہ عزت دار نہیں ، اور یہ بات ہر شك وشبہ ہے باك ہے كہ نبی اكرم علیہ تعلیہ كی ذات پاك ساری تخلوق سے ذیا دہ عزت مند ، ہر وصف جمیل كی حامل اور ہر خلق تخلیم علی كی ذات پاك ساری تخلوق سے ذیا دہ عزت مند ، ہر وصف جمیل كی حامل اور ہر خلق تخلیم علی كامل ہے۔ اس حقیقت كو بھی جھٹلا یا نہیں جا سكتا كہ ایک معزز شخص اپنے حرم (بیوی) كی عن سے كامل ہے۔ اس حقیقت كو بھی جھٹلا یا نہیں جا سكتا كہ ایک معزز شخص اپنے حرم (بیوی) كی عزت كی اس طرح وہ اپنے دیگر دشتہ داروں كی كرتا ہے۔ بخاری اور مسلم كی حدیث ہے جب سر دار منافقین عبد الله بن الی كی شر انگیزی ہے واقعہ افک رونما ہوا اور مسلم كی حدیث ہے جب سر دار منافقین عبد الله بن الی كی شر انگیزی ہے واقعہ افک رونما ہوا تو حضور علیہ ہے خوب مر دار منافقین عبد الله بن الی كی شر انگیزی ہے دا قعہ افک رونما ہوا تو حضور علیہ خوب می میں میں بی بی میں میں ایک ان می میں ہوا ہو کہ میں ہونے میں ایک میں میں بی ایک میں میں ہونے میں ہی ہونے میں ہونے میں

اے اہل اسلام! اس مخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذبیت رسانی میری اہل بیت کے بارے میں مجھ تک بہنی میری اہل بیت کے بارے میں مجھ تک بہنی ہے ، بخدا! میں اپنے اہل میں سوائے بھلائی کے بہتے ہوئیں جا نتا۔

يَامَعُشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعُذُرُنِي مِنْ رَبُّلُهِ رَبُّلُهِ رَبُّلُهُ فَوَاللَّهِ رَبُّلُهِ فَدُ بَلَعَنِي اَفَاهُ فِي اَهُلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عُلَى اَهُلِ بَيْتِي الْآخِيْرَا مَا عَلِمْتُ عُلَى اَهُلِ بَيْتِي اِلْآخِيْرَا

بین کر حضرت سعد انصاری رضی الله عندا تھے اور عرض کیا ، یارسول الله! بید مدداری میں لیتا ہوں اگر الزام تراش ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اوراگر و و اہل فرزرج سے ہے قد حضور تھم دیں ، ہم تھیل کے لئے حاضر ہیں ، (بیحدیث طویل ہے) فرزرج سے ہے قد حضور تھم دیں ، ہم تھیل کے لئے حاضر ہیں ، (بیحدیث طویل ہے) این الانیر اسد الغابہ میں فرماتے ہیں :

"اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں اور پچھ نہ ہوتا تو واقعہ افک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان براُت آ ب کی فضیلت وعظمت کے لئے کافی تھا۔ اس فضیلت کا اعلان قرآن میں انر اجو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔اھ

#### marfat.com

واضح رہے، جوشخص اس براُت کا انکار کرے، وہ قرآن حکیم کو حبثنانے کے باعث کا فربو عائے گا۔

#### ا ك المل رفض وتشيع!

اگرتمبارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان وانصاف ادر حضور کی ممبت ہے تو جان رکھو کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت وتو قیر اور مدح و ثناءان دین فرائض میں ہے ہے جن كى بجا آورى سے اللہ تعالی اور محمد رسول اللہ علیہ خوش ہوتے ہیں۔ یبی حق ہے، اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ان نظریات کو چھوڑ دو جو تنہیں ورا ثت میں ملے ہیں اور جوعقل ونقل اور ذوق سلیم کے مخالف میں ،اور حصرت عائشہ رضی الله عنہا کی مبت اور مدح و ثناء مین و ه طرز تمل اختیار کرو جو پروروگار عالم ،اس کے رسول مکرم اور تمام مومنین کا ہے۔اس سے تمہارار ب ،حضور سید الرسلین اور اہل بیت کرام راضی بول گے۔اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نبیس کہ اہل بیت نبوت صرف ای طرز عمل سے راضی ہوں گے۔ یہ بھی یا در کھو کہ جو کو ئی سیّدہ عا نشہ رصنی اللہ عنہا ہے بغض و عداوت رکھے گایا دریدہ وئی ہے کا م کے گا، وہ ہلا کت میں پڑے گا۔ بھلااہل بیت نبوت اپنے جدامجد کی عزیت وحرمت اور آپ کی محبوب ومعزز زوجه کی گنتاخی اور تو بین پر کیوں کرخوش ہوں گے؟ حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہا حضور علی کوت ہیں۔ اس لئے ان کی مدح ہویا ندمت، و وحضور کی طرف راجع ہے۔ اہل ہیت نبوت کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، امت محمد بید کا کوئی فروبھی اس تو بین کو بردا شت نبیں کرسکتا۔ اس لئے اہل بیت عظام کی اقتد ا ،کر د ، بالخفوص حضرت علی الرتضیٰ رصی الله عنه کی جن کی محبت میں تم حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے بغض رکھتے ہو، وہ تم سے زیادہ حقیقت شناس اور خدا ترس تنصے اور اللہ نعالی اور اس کے رسول مرم علیہ کی رضا ہے زیادہ واقف عظے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حد درجہ عزیت و تکریم کی اور جنگ جمل کی خطاءاورغلط بنی ہے چیٹم پوشی فر مائی ،اگرتم حضرت عائشہ صلی اللہ عنہا کی فضیلت کا لحاظ ہیں کر

سكتے تو كم ازكم نبى اكرم عليات كى عزت وحرمت بى كاخيال كرلو۔ اے اہل عقل وانصاف!

تم یخفی نه رہے که ہم حضرت علی رضی الله عنه دیگر اہل ہیت عظام رضی الله عنهم اور تمام سحابہ کرام رضی التدعنہم ہے التد تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیاتی کی رضائی خاطر محبت كرتے بيں۔اس كئے ان سے ہمارى محبت ايك درجه كى تبيس، بلكه بارگاہ البي اور بارگاہ رسالت میں ان کے مقامات ومراتب کے لحاظ ہے ہے۔ یہی انداز انمہاسلام ہے مروی ہے اور ساری امت نے سلف سے خلف تک اسی طرز عمل کو آ کے منتقل کیا ہے۔ ہم تفضیل و محبت میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کومقدم کرتے ہیں ، پھرحضرت عمر کوان کے بعد حضرت عثان کو پھرحضرت علی رضی الله عنهم کواوران کے بعد باقی عشرہ مبشرہ بالخبۃ کوجن میں حضرت زبیر اور حضرت طلحه رضی التدعنبما بھی شامل ہیں اور بیدونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عند کے بعد خلافت کی اہلیت رکھتے ہیں اور دونوں سابقین اسلام مہاجرین میں سے ہیں ان کے بعد اہل بدر کا مقام ہے،حضرت زبیراورطلحہ رضی الله عنبمااس گروہ میں بھی شامل ہیں۔ پھر بالتر تبیب اہل احد ، اہل ہبیت رضوان اورمومنین قبل فتح کمہ ہیں ۔حضرت عمرو بن العاص کا شار بھی فتح کمہ ہے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے جبکہ حضرت طلحہ و زبیر مذکورہ بالا طبقات میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ان کے بعد فتح کمہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کا درجہ ہے۔ حضرت امیرمعادیہ رضی اللہ عندای گروہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں تفاوت كاذكركرت بوئے فرماتا ہے۔

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے نئج کہ ہے بل خرج اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ا ہیں جنہوں نے بعد فئج کے بعد خرج اور جہاد کیا اوران سب سے اللہ جنت کا وعد ہ فر ما چکا۔

لَايَسْتَوِى مِنْكُمْ مِنْ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَل أُولَئِكَ اَعْظَمُ ذَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا وَكُلًا و عَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى (الحديد: ١٠)

#### marfat.com

حضرت اميرمعاويد من الله عندانبين خوش نصيب سحابه كرام رضي الله عنم ميں ہے ہيں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھلائی لیعنی جنت کا وعدہ دیا ہے اگر چہود دوسمرے طبقے (لیعنی بعد فنخ ایمان لانے والوں ہے) تعلق رکھتے ہیں۔گر بعد کے اہل ایمان افراد ہے افضل ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت کی جہت شرف صحابیت ہے جب تم اس جہت سے دیجھو کے تو تمہیں ان کا مرتبہ ا تنا بلندنظر آئے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا،تم یہ بھی جائے ہو کہ سحابہ کرام کے بعد امت محمد ہیں بڑے بڑے انمہ کرام ، تلاءاور اولیائے عظام ہوئے جن کے فضائل ومنا قب کا احاط نہیں ہوسکتا۔اس لحاظ ہے حضرت معاویہ بزرگ سحابۂ کرام ہے فضیلت میں کم ہونے کے ہاو جود تابعین اور ویگر مسلمانوں سے انصل میں، کیونکہ وہ ذاتی قضائل و کمالات سے متصف ہونے کے علاوہ صحابیت کتابت وحی ، اہل شرک وطغیان سے جہاد اور ویٹی خدیات سرانجام وینے کے شرف سے مشرف ہیں، انہوں نے خلفائے مٹلانڈ کے عہد خلافت میں راہ خدا میں جہاد کیا۔ پھرخودمتقل تحکمران ہے اورتقریباً اڑتالیس سال شام میں رہے، چھسال تک اپنے بھائی یزید کی قیادت میں رہے، پھر بائیس سال تک شام اور صدود روم کے مجاہد اور گورنرر ہے، بعد از اں بیس سال تک شام وحدو دروم کے خود مختار حاکم رہے، ان کے ہاتھ پر بكثر ت فنوحات ہو كيں،ان كالشكر، جس ميں حضرت ابوايوب انصارى بھى يتھے، قسطنطنيہ تك پہنچ سمیا، حضرت ابوابوب انصاری کا وصال قنطنطنیہ ہی میں ہوا اور و بیں مدفون ہوئے اور آج بھی ان کی قبرزیارت گاہِ خاص و عام ہے،ان تمام فضائل و کمالات کے باو جود (جن میں کوئی غیرصحابی ان کامماثل نبیس) حضرت معاویه رضی الله عنه کوحضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ وہی نسبت ہے جو جاندی کے درہم کوسونے کے ڈھیر بلکہ بیش قیت جواہرات کے ساتھ ہوتی ہے، میں نے ایخ تصیدے سعادة المعاد في موازنة بانت سعاد في مدح سيد العباد مي يشعركها-

كالشمس في الافق الاعلى ابوحسن و من معاوية في الارص فلديل

''علی رضی الله عندافق اعلیٰ پرسورج کی ما نند ہیں جبکه معاویہ رضی الله عندز بین پر قند مل کی ح ہیں''

واضح رہے کہ یہ بات مبالغہ آ رائی نہیں، نہ شاعرانہ نیل ہے بلکہ دونوں حضرات کے درمیان درجات کا تنابی فرق ہے بلکہ اس سے زیادہ ، جیسا کہ سورہ صدید کی اس آیت کریمہ میں ہے۔

لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح تم میں برابر بیس وہ جنہوں نے فتح کمہ سے بل و قاتل (الی اخوالایة) خرج اور جہادکیا۔

و کیھے! حضرت خالد بن الید رضی اللہ عنہ فنخ کمہ سے پہلے ایمان الائے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فالد رضی اللہ عنہ کا حضرت سلمان فاری رضی اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہواتو حضور علی نے حضرت سلمان سے فرمایا:

دَعَوُا إِلَىٰ اَصْحَابِیْ فَوَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهِ میرے اسحاب کوچھوڑو، اللّہ کی شم! اگرتم احد لَوْانَ اَحَدَکُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ بِهَارُ کے برابر بھی سوناراه خدا میں خرج کروتوان مُدَّا حَدِهِمْ وَلاَ نَصِیْفهٔ کُلُونی بُوسکتا۔

قرآن علیم کی مذکورہ بالا آیت میں نظر تی ہے کہ حضرت خالداوران جیسے دیگر صحابہ کرام جوفتح کہ سے قبل ایمان لائے وہ حضر کو معاویہ اور بعد فتح کہ ایمان لائے والے سحابہ سے برا درجہ رکھتے ہیں گراس درجہ کی بڑائی صرف اللہ تعالی کو معلوم ہے کیونکہ یہ ایسا درجہ ہے جس کا مقابلہ زندگی بھر کے نیک اعمال سے نہیں ہوسکتا۔

رسول الله علی نے بقسم نظری فرمائی ہے کہ حضرت خالد جیسے سحابہ کرام جوس بقین اسلام کے بعد ایمان اور کے اگر احد بہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرج کریں تو سابقین اسلام کے مدیا نصف مد کے برابر نہیں ہوسکتا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت سلمان پر بہت زیادہ انیمانی سبقت حاصل ہے کیونکہ آپ سابقین اولین میں شامل بیں، جبکہ حضرت بہت زیادہ انیمانی سبقت حاصل ہے کیونکہ آپ سابقین اولین میں شامل بیں، جبکہ حضرت

#### marfat.com

سلمان بجرت کے بعد ایمان اونے ، یبال حفرت علی رضی اللہ عنہ کے دیگر فضائل کا تذکرہ نہیں جن کی وجہ سے آپ دیگر محاب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان فضیلت کا کتنا بڑا تفاوت ہے؟ ہم اپنی ناتھ عقلول سے تصور نہیں کر سکتے۔

آن حقیقت کو سمجھانے کے لئے ایک اور دلیل پیش خدمت ہے۔ غزوہ جن میں جب نبی اکرم علی ہے۔ ان میں جب نبی اکرم علی ہے۔ ان میں اور ان کے دونوں الرم علی ہے۔ ان میں اور ان کے دونوں بیٹے (یزید اور معاویہ) بھی شامل تھے۔ غنیمت کا بڑا حصہ عطافر مایا تو کسی ابی سی ابی ان عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے عید بن حصن اور اقرع بن حابس کو سوسو (اونت یا دیگر جانور) دیے، جسیل بن سراقہ ضمری کو پھی ہیں دیا، حالا نکہ وہ نا دار اور شدید حتاج ہیں، اور اہل صفہ میں سے بیں، فرمایا:

ال ذات كی قتم جس كے دست قدرت ميں محمد علاقة كى جان پاک ہے بھيل بن سراقه عيينداور اقرع جيے زمين بھر كے لوگوں ہے انتخال ہيں، ليكن ميں نے دونوں كى دلجو كى اور تالیف قلب كى ہے تا كہ مخلص مسلمان بن تاليف قلب كى ہے تا كہ مخلص مسلمان بن جائيں اور جھيل كو ان كے اظلام اسلام كى وجہ سے نظر انداز كرديا ہے۔

اَمَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهٖ لَجَعِيْلُ بُنُ سُوَاقَةٌ خَيْرٌ مِّنْ طَلاَعِ الْآرْضِ كُلِهِمْ مِثُلُ عُيَيْنَةَ ابْنِ حِضْنِ وَالْآقْوَعِ بْنِ مِثُلُ عُيَيْنَةَ ابْنِ حِضْنِ وَالْآقْوَعِ بْنِ خايسٍ وَلَكِينَى تَالَّقْتُهُمَا لِيُسَلِّمَا وَوَكُلُتُ جَعِيْلُ بْنَ سُوَاقَةً لِإِسْلَامِهِ

اس سے معلوم ہوا کہ حفرت علی رضی اللہ عنداور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان فضیلت کا تفاوت عیدنداور جعیل کے درمیان فضیلت کا تفاوت عیدنداور جعیل کے درمیان فرق سے کم نہیں، بلکہ بہت زیادہ ہے۔

فصل

## حضورامت کے روحانی باب

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

نی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریبہ جن

البِّي أَوُلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ

· بیضاوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

''ایک قرائت میں وَ هُوُ ابْ لَهُمْ بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور امت کے دین اور روحانی باپ ہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کے لئے حیات ابدی کا سبب ہونے کی وجہ ہے اس کا روحانی باپ ہوتا ہے اور اس بناء پر اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔''

مَاكَانَ مُحَمَّدُ ابا أَحَدٍ مِّنَ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولِ اللَّهِ

( مین محمد تنہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں ) کی ۔ تفسیر میں لکھتے ہیں۔

'' حضور حقیقی باپ نہیں تا کہ آپ کی امتیوں کے ساتھ وہ حرمت ٹابت نہ ہو جو باپ اور بینے کے درمیان رشتہ کی وجہ ہے ہوتی ہے۔اور ہررسول شفقت اور خیر خوابی کی جہت ہے اپنی امت کا باپ ہوتا ہے ،اس وجہ ہے اس کی عزیت وقع قیراورا طاعت الازم ہوتی ہے۔

ای حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد تم یا سانی سمجھ لوگ کہ حضرت علی رضی القد عنداوران کے خلاف خروج کرنے والے سحابۂ کرام اور دیگر اہل ایمان حضور کی روحانی اوا او بیں (اور آپ سلب برشفقت فرمائیں گے ) گریہ بات بھی چیش نظر ہے کہا گر حضور علیا ہے کی ظاہری زندگی میں ان کا اختلاف ہوتا اور مقدمہ حضور کی بارگاہ میں چیش ہوتا تو آپ اس کا فیصلہ حضرت ملی

marfat.com

رضی اللہ عنہ کے حق میں کرتے اور ان سے اختلاف کرنے والوں سے نا گواری کا اظہار فرماتے مگر سے بھی حقیقت ہے کہ آ پ حضرت علی کے مخالفین سے قطع تعلقی نہ کرتے ، کیونکہ آ پ کی شفقت حقیقی والدین سے بڑھ کرتھی، بلکہ بھکم آ بہت فہ کورہ آ پ ان کے افسوں سے بھی زیادہ ان کے حق میں شفیق اور مہر بان شھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ آ پ حضرت علی رضی ان کے حق میں شفیق اور مہر بان شھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ آ پ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواختلاف کرنے والوں پولو قیت دیتے جس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

- ا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی القدعنه علم ، شجاعت اور سبقت اسلام میں اینے نمالفین پر فضیلت ر<u>کھتے تن</u>ھے۔
- ۲۔ آپ حضور کے سکے پتیا ابوطالب کے بیٹے ہیں جنہوں نے حضور علیقیہ کی برورش کی اورش کی اورش کی اورش کی اورش کی اور مشکلات میں آپ کی مدد کی۔
- س۔ حضور علیہ نے حضرت علی رضی انڈ عنہ کی بجین میں پرورش کی ،اس لحاظ ہے وہ آپ کے بمز لہ ہے گئے۔
- ہم۔ حضور علی نے اینے جگر پارہ سیدہ فاطمیۃ الزہراء کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔
- ۵۔ حضرت علی رضی اللہ عن جمنور علیہ کے نواسوں حسنین کریمین کے ابااور آپ کی ذریت طاہرہ کے جدامجہ میں۔
  - ٦- حضرت على رضى الله عنه خلافت كے معامله ميں حق پر تصاور مخالفين باغي تھے۔
- ے۔ حضرت علی رضی اللہ خند کے مخالفین ومحاریین نے آپ کواور ساری امت کو ممل جباد ہے باز رکھ کر خانہ جنگی میں مصروف رکھا جس کی وجہ سے وہ دوطر فہ ہزاروں افراد کے قبل کا سبب ہے ،مگراس کے باو جودوہ اہل ایمان متھا ورحضور کی روحانی اواا د،اوراس میں بھی شک نہیں کہ جو بچھان سے دفوع پذیر بر ہوا،حضور اس سے خوش نہیں۔ شک نہیں کہ جو بچھان سے دفوع پذیر بر ہوا،حضور اس سے خوش نہیں۔ ہرمنسف مزائ شخص جب اپنی اواا د کے ساتھ اسے معاطے اور تعلق کا تصور کرے گا جو ہرمنسف مزائ شخص جب اپنی اواا د کے ساتھ اسے معاطے اور تعلق کا تصور کرے گا جو

باہم (دست و گریبال ہوں تو اسے یقین آجائے گا) کہ حضورا گرچہ خالفین علی رضی اللہ عنہ کا اس طرز عمل سے ناخوش ہیں مگر آپ ان کی ہلا کت اور ہر بادی کے خواہش مند نہیں ، بلکہ ان کی ہنشش و رحمت کے طلبگار ہیں اور بیالی بات ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ۔
کیونکہ آپ نے تو اپ ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا جنہوں نے آپ سے معرکہ آرائیاں ہیں اور آغاز بعثت سے فتح مکہ تک آپ کے خلاف ریشہ دوائیاں کیس اور آپ کو آلائی تناور ہیا تھا جنہوں کے تا بات ہمارے و و لوگ ایمان آکے لئی زیر دست دلیل ہے ، پھر جب و و لوگ ایمان کے اسلام میں حسن بیدا ہو گیا۔ .

دیکھئے! ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف فرشتہ بھیجا اور کفار کو حالت کفر میں ہلاک کردیئے کا اختیار دیا مگرآپ نے یہ کہتے ہوئے انکار کردیا۔ ،

غسٰی ان یَخُوجُ اللّٰهُ مِنْ اَصْلابِهِمْ مَنْ عَقریبِ اللّٰہ تعالیٰ ان کی پُٹتوں میں سے یُوجِدہ الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی ا

یہ تو تھا کا فرول کے ساتھ حضور کاحسن معاملہ پھرا نداز ولگائے کہ آپ کا اپنے اہل ایمان احباب اور روحانی اولا و سے کس طرح کاحسن سلوک ہوگا، اگر چہانہوں نے حضرت علی رضی التٰہ عنہ کے ساتھ جنگ کر کے خطاء کی۔ بلاشیہ بیلوگ عفو و کرم کے سزاوار ہیں۔ اور کسی ذی الشہ عنہ تھل مند کے دل میں اس مَلت دُکاہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں گزرسکتا۔

☆☆☆☆☆

#### marfat.com

فصل

## حضرت معاویدرضی الله عنه کے بارے میں صحیح نکته نگاہ

ہم اہل سنت کے بزو یک حضرت معاویہ رضی اللہ عندان سحا برام رضی اللہ عنہ میں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خان مند کے خلاف خروت کیا اور میں عابہ کرام رضی اللہ عنہ ما اپنے اس طرز ممل میں مجہد تھے، ہمارا نکھ نگاہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداس معاملہ میں مصیب اور ان کے مخافیوں تھی اور مجہد کو ہر فعل اجتہاد پر تؤاب ماتا ہے، خطاء پر گناہ نہیں ہوتا۔ مصیب جبہد کو دس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ کھلی کوایک نیکی ، (ہم کہتے ہیں کہ دھزت علی رضی اللہ عند کے خلاف خروج کرنے والوں کی نیتیں شجے اور صاف تھیں۔ کیونکہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص کے خلاف خروج کرنے والوں کی نیتیں شجے اور صاف تھیں۔ کیونکہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص (بدلہ) لینے کا قصد رکھتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ فعل شرع شریف اور مصدحت امت کے موافق قضا تا کہ فاسق و فاجر لوگوں کو نیک حکم را نوں کے خلاف اقد ام کی جراکت نہ: و ۔ یہی وجہ ہے کہ اس خروج و بعناوت سے ان کی عدالت اور خدا خوفی میں خلل نہ پڑا، ندان سے دینی روایا ت

فرض کرو کہ بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے (جبیبا کہ شیعہ اور بعض غلط کارلوگ جھوٹی تاریخی روایات کے مطالعہ کی بنا ، پر کہتے ہیں کہ ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفسانی اعتراض اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے جنگ کی تو ہم اس کے جواب میں بطور جدل ومناظرہ شلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں ، کہ بال ایسامکن ہے کیونکہ و ومعصور نہیں .
میں بطور جدل ومناظرہ شلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں ، کہ بال ایسامکن ہے کیونکہ و ومعصور نہیں ، انسان ہیں ، (اور انسان سے خطا ، کاامکان رہتا ہے ) گراتی بات سے و و کا فرنہیں ہوجات صرف خطا کارقراریاتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ بخش دینے والا مہر بان ہے۔

دوسری طرف خدمت دین میں ان کی نیکیاں بے حدوحساب بیں۔ان کوشر ف سما ہیت کا اعز از حاصل ہے ،انہوں نے حضور کی معیت ورفاقت میں جہاد کیا،خلفائے راشدین کے عبد

marfat.com

خلافت میں بلاد شام کی حفاظت وحراست فرمائی، پھر جب مستقل تحکمران ہے تو جنگوں اور جہادی کاموں میں مشغول رہے اور بہت سے علاقے فتح کئے تا آ نکہ ان کی فوجیس فسطنطنیہ کے دروازے پر دستک دیے لگیں۔

تمبارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالی اپنے کرم وعدل کے باو جودان کی ایک خطا، پران کی تمام نیکیاں ضائع کرد ہے گا اوران کی قدر دانی نہ فر مائے گا۔ حالا تکہ اس کا ارشاد پاک ہے۔ اِنَّ الْحسنَات بُذُهِن السَيَانَ ہے۔

اور نبی اکرم علیاته کا فرمان عالی شان ہے۔

اتبع السّينة المحسنة تمخها برى كي يحيي يكى كر، ياست مثاوكى \_

اس کے برمسلمان پراازم ہے کہ انصاف سے کام لیتے ہوئے اس بات کا عقادر کھے کہ اُس کے برحضرت معاویہ رضی اللہ عند سے جنگ کر کے خطا ، کے مرتکب ہوئے مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم پرائیان الاکر، شرف سحا بیت سے مشرف ہوکراور نبی اگرم عیاقتے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی معیت میں جباد کر کے بہت بڑی نیک سے سرفراز ہوئے۔

فرض کریں ان کے حصول مقصد (قاتلان عثان سے انتقام) کا طرباتیہ کار نلط تھا تو اس سے ان کی نیکیاں بدیوں میں تبدیل شہو جا ئیں گی ، کیونکہ بدی فی نفسہا بدی ہے اور نیکیوں کا نیکی نیکی ، اور القد تعالیٰ کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ بدیوں کو معاف فرمائے اور نیکیوں کا بہترین صلہ دے۔ مان لیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی القد عنہ نے حضرت علی رضی القد عنہ کو شد یداؤیت دی اور حضرت علی رضی القد عنہ کا ان کے خلاف بہت بڑا جن ہے اور عدل اللی کا تقاضا ہے کہ روز قیا مت خطا ، کار کی نیکیاں لے کرمظوم کو دے وی جا ئیں کی اور جب اس کی نیکیاں نیم ہوجا نیم گی تو مظلوم کی بدیاں لے کراس پر قال دی جا تیں کی اور اے جہنم میں بھینک ویا جائے گا۔

#### marfat.com

جہاں تک بدیوں کا معاملہ ہے، ہم نہیں مانتے کہ حضرت علی رمنی القد عند کی کوئی الیم بدی ہوجو غیر مخفور ہو، کیونکہ آپ اکابراہل بدر میں سے تضے ادر نبی اکرم علیت نے اہل بدر پر نگاہ لطف وکرم ڈال کرفر مایا۔

اغملوا مَاشِئتُمْ فَقَدْ غَفَوْتُ لَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ مَعْ وَجِابِوكرو مِن نِهِ مَ وَجَابِ وَكُوم والم

اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے حضرت علی المرتضی کوروز قیامت حسرت امیر معاویہ رسی الله عنه کی نیکیوں کی ضرورت نه بهوگی که ان کی نیکیوں میں ہے ۔ بھر لینی پڑیں۔ کیونکہ ان کا مقام ومرتبه بهت بلند ہے،اگرید حقیقت بے حجاب ہوجائے تو معلوم ہوجائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عندا پی جلالت شان کے باوجود حضرت علی رضی الله عند کے مقابلے میں ایک ناوار سپاہی ہیں اور حضرت علی رضی الله عندا یک بادشاہ ذی جاد ، کیا کوئی صاحب عظمت وجلال بادشاہ مجھی پیند کرتا ہے کہ اس کے لئے کسی نادار سپاہی سے انتقام لیا جائے ،اور اس کی خطا ، کی ہجہ ے اس کا سازاسر مایہ چھین لیا جائے نہیں ہرگز نہیں ،کوئی عاقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ میں بھی قابل لحاظ ہے کہ جب حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کا بعد کے اہل ایمان جوشرف صحبت سے محروم ہوں ، کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت معاویہ رضی التدعنہ ان کے مقالبے میں بادشاہ عظیم ہیں اور شرف صحبت سے محروم ، ناوار سیابیوں کی مانند ، یا در کھیئے کے مطال صحبت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کی بے شار نیکیاں ہیں،ان میں ہے ا یک راہِ خدامیں جہاد ہے، بالفعل جسمانی بھی اور اینے لشکر کے ذریعے بھی، جس کی وجہ ہے بہت سے علاقے نتی ہوکر دار گفر سے داراسلام میں تبدیل ہو گئے اور الکھوں او کے وائر واسلام میں آئے ، اور قیامت تک ان کی اواا دیں دامن اسلام سے وابستہ رہیں گی ، اس طرح ان سب کی نیکیوں کے برابر تو اب حضرت امیر معاویہ رضی القد عنہ کو بھی ملے گا۔ بی اکرم علیہ کا ارشادگرامی ہے:

منْ سنَ فى الإسلام سُنَة حسنة فلهُ جمل نَه كوئى اجِهاطريقه جارى كياتوات اس الجوُها وَ الجوُمَنْ عمِلَ بِها اللّي يؤم الْقينمة كا اجريكا اوران اوگوں كے اجركى مثل بھى

marfat.com

جوقیامت تک اس پمل پیرار بین گ۔

ہاں! اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندرو زِ قیامت حضرت معلی من اللہ عندرو زِ قیامت حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی اس خطاء کومعاف کرویں گے، کیونکہ اس روز اہل ایمان کے داوں سے کین نکل جائے گا۔ارشاد ہاری تعالی ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صَّدُوْرِهِمْ مَنْ عَلِّ اخْوَانًا

على سُرُرٍ مُتقَابِليْن

حضرت نیدنا علی رضی الله عند کا مقام و مرتبه بهت بلند ہے، آپ سے بیدروایت بھیت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

بخدا! مجھامید ہے کہروز قیامت زبیر، طلحه اور میں آبت و نزعنا منا فی صدور یوم کا مصداق ہوں گے ( یعنی اللہ تعالی ہمارے مصداق ہوں کے ( یعنی اللہ تعالی ہمارے

وَاللّٰهِ إِنِّي لَارَجُو انْ اكُونَ أَنَا والزبير و لطحة مِمَنْ قَال اللّٰهُ فَيْهِمُ (وَنَزَعْنَا مَا فَيْ طُلُورهُمْ مَن عَلَ اللّٰهِ الحرةِ

داوں سے کینہ نکال دے گا)

سندی عبدالو ہاب الشعرانی رحمتہ اللہ نعلیہ منن الکبریٰ میں فرماتے ہیں۔ '' روز قیامت اظہار مردا گئی کے لئے میں اپنے دوستوں سے پہلے اپنے دشمنوں کی فاعت کروں گا۔''

ایسا بی بیان حضرت منیدی محی الدین این عربی ہے منفول ہے۔ پھر سوچنے کیا ہے دونوں بزرگ حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عند سے زیادہ مردائی رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں! حضرت علی رضی اللہ عندادران کے درمیان مراتب کی کیا نسبت ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندادران کے درمیان مراتب کی کیا نسبت ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کا حضرت امیر معاویداوران کے گرود کی اجتہادی خطا ، ہے صرف نظر کرنا نبی اکرم علی ہے گئے گئے مسرت کا باعث :وگا کیونکہ یہ سارے اوگ آ ہے علی ہے گئے گئے کی روحانی اوالادین ۔ اگران اوگوں کے دیگر فضائل نہ ہوتے تو یہی نسبت معانی کے لئے کانی تخص۔

#### marfat.com

عزیزان من! جبتم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوتو تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اوران کے گروہ کی طرف منسوب نا گوار با تیں نظر آتی ہیں جس سے تم طیش میں آجائے ہواور خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی تمبارے ساتھ ایسا سلوک کرے تو تم اسے بھی معاف نہ کرو۔ چنا نچیتم اس معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات باک واہب اور قیاس کرنے ہو۔ اور جھے ہو کہ وہ بھی معاف کرنے ہے تیار نہ ہوں گریے تمباری اور تمبین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو۔ اور تعجمت ہو کہ وہ بھی معاف کرنے ہے تیار نہ ہوں گریے تمباری بھول ہے تمہین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کیا نسبت ہے ؟

ع چنبت فاک رابعالم یاک

اگر زمین بھر کے لوگ خطرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کی طرح ہوں اور سارے ال کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عند کے ساتھ بُراطرز عمل اختیار کریں، تب بھی آپ کے بحرکرم کی وسعوں کے ذریعے انہیں عفوہ ورگز رہے سیراب کرنا ایک معمولی بات ہاہ رآپ کی شان کریم سے بعید ہے کہ آپ وشمن سے انتقام لینے کے لئے اپنے مقام رفیع سے پنچ آئیں، خصوصاً جبکہ آپ کا مخالف آپ کا ہم پایہ ندہو، بلک اللہ کی شم امیر اعقیدہ ہے کہ جباں بھر کے لوگ بھی آپ سے بُراسلوک کریں تو آپ ان کومعاف فرماہ یں گے۔ کیونکہ معاف کردینا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کمرم علیہ کو بہت پہند ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وارگ بھی آپ سے بُراسلوک کریں تو آپ ان کومعاف فرماہ یں گے۔ کیونکہ معاف کردینا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کمرم علیہ کو بہت پہند ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

**ተተ** 

فصل

## حضرت عمروبن العاص کے بارے میں صحیح نکنهٔ نگاہ

جہاں تک حضر ہے عمر و بن العاص رضی القد عنہ کا تعلق ہے و دنمام معاملات میں حضر ہے معاویه رضی الله عند کی مثل میں، بلکهان ہے افضل جیں کیونکہ وہ فتح کمہ ہے جبل ایمان الائے۔ اور حضرت خالدین ولیدرمنی الله عند کے ہمراہ ہجرت کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی اکرم علیہ نے ان کا بھر پورا شغبال کیا اور انہیں اس فوج کا کمانڈرمقرر فرمایا جس میں ابو بمر اورعمر رضی التدعنهما بھی شامل ہتھے۔عہد رسالت میں ان کا شارجلیل القدر سجا ۔ اور وانشوروں میں ہوتا تھا جن کی طرف مسائل کے حل میں نظر بی اٹھتی تھیں، پس جو نکتہ نگاہ حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان ہو چکا ہے اور بعد کے لوگوں پر ان کی فضیلت ٹابت ہو چکی ہے، وہی ہم حضرت عمر وبن العاص رضی الله عند کے بارے میں ٹابت كرتے بيں۔ بلكدان كے تق ميں زيادہ فضيلت كے قائل بيں كيونكدارشاد بارى تعالى ہے۔ تم میں برابر میں وہ جنہوں نے گئے کہ ہے آبا لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل أوُلئك اغظم درجة من الذين خرج اور جہاد کیا، و دمر تنہ میں ان ہے بڑے میں جنہوں نے بعد <sup>منتق</sup> کے خرج اور جہاد کیا اور انْفَقُوا مِن بِغُدُ و قَاتِلُوا وَكُلَا وَعِد اللَّهُ الْحُسْنَى (الحديد: ١٠) ان مب سے اللہ جنت کا وعد وفر ما چکا۔

و کُلا و عد اللّهٔ الْحُسْنَى مِی فورفر مائے، تم بھاائی کے اس خدائی و عدو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللّه عندان کے بھائی بزید رضی اللّه عنداور بعد فنج اللّه عندان کے بھائی بزید رضی اللّه عنداور بعد فنج الله و الله الله عنداور بعد فنج الله و الله و الله عنداور بعد فنج الله و الله و

marfat.com

العدمان المنبي وعدمت من حلال المان مرتار الغدمية بره من كركون وعده إورا كرية والاست

و منُ اوفَى بِعهْدِهِ من اللَّه

## <u>ایک سوال</u>

کیا حضرت علی رضی الله عنه سے محبت کرنے والوں کوثواب ملے گا اور آپ کے مخالفین و محاربین سے دشمنی اور نفرت کا اظہار کرنے والوں کی گردنت ہوگی؟ ا

#### <u> جواب</u>

بان! حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجت پر تواب طے گا اور آپ کے مخالفین سے نا گواری اور عداوت پر بخت مواخذہ ہوگا مگران کی خطائے اجتہائی بغاوت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معرکہ آرائی کا تذکر ومشنی ہے، جس طرح کوئی شخص اپنے باپ بینے یا مجوب شخص سے ارتکاب خطا کواچھا نہیں سجھتا مگر اس کے باجود وہ اس کی ذات سے نفر تنہیں کرتا۔ یونمی فالفین علی رضی اللہ عنہ کے فروق و بغاوت پر نا گواری درست ہے مگر ان سے دشمنی رکھنا جائز نہیں کیونکہ ان کی خطائے اجتہادی واضح اور ظاہر ہے۔ اس کی دلیل سے سے کہ بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنہ مشاغ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ظہور خطا، پر جنگ سے کناروکشی کر لی، اور اپنی خطا، پر اصرار نہ کیا۔ مگر ہم متاخرین امت کے لئے جائز نہیں کہ وہ نا گواری کو سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ذاتوں تک لے جائز نہیں کہ وہ نا گواری کو سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ذاتوں تک لے جائز نہیں کہ وہ ناگذان سے اس طرح عجت کریں جس طرح اپنی وجہ سے رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مجبت کرتے ہیں بلکہ ان کے انگذت اوصاف جمیلہ کی وجہ سے تر بی دارا ہے جمیلہ کی وجہ سے زیادہ مجبت کریں ، ان او معاف جمیلہ ہیں چند حسب ذیل ملاحظ فر بائے۔

ا ۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کرم علیہ کیا ایمان الما۔

۲۔ شرف صحبت ریات سے شرف ہونا۔

سوبه راه خدامین جباد کرناب

۳۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید وحمایت اور نبی اکرم علیقی کی ہرحال میں نصرت واعانت 'کرنا۔

۵۔ مخالفین اسلام اور دشمنان مصطفیٰ علیہ ہے۔ نفرت وعداوت رکھنا خواد و دقریبی رشتہ دار ، والدین یا ہیئے ہوں۔

یا ہے اوصاف جمیلہ بیں کداگرہم ان اوصاف سے متصف سحابہ کرام رضی اللہ عنبم سے محبت نہ کریں تو ہم سے مسلمان نہیں اور جب ان اوصاف کی وجہ سے ان کومجوب رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول مقبول علیہ ہے اور تمام اہل ایمان کوخوش کریں گے جن میں اہل ایمان کے سردار سیّد ناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور اہل بیت کرام۔

یہ ہات بھی مخفی ندر ہے کہ انبیائے کرام کی عصمت پرتمام اسلامی فرقے متفق نہیں بعض خارجی اورمعتز لی تو مطلقاً عدم عصمت کے قائل ہیں ،البتہ وہ تبلیغ رسالت میں خیانت اور تحریف

نوٹ نمبرا: اس انتمان کا پس سنظر بیان کرتے ہوئے سیّد ناعلی الرسنی رضی اللہ عند فریاتے ہیں۔

الل شام كے ساتھ جهادے اختاباف كا نكف آغاز (دفی اختاباف شدتها) بلكہ حقیقت سے به دمارا رسول ایک ہے، دعوت اسلام رب ایک ہے، جم خدا پر ایمان الان اس كرسول کی تقدیق کرنے میں ان بر سی فضیات کے خوابال نتیں، نہ وہ جم پر فضل و زیادتی کے طلبگار ہیں جمادے اختاباف کی جمیان خوان مخان ہے وہ جم پر فضل و زیادتی کے طلبگار ہیں جمادے اختاباف کی جمیاد خوان مخان ہے (وہ جم پر الزام رکھتے ہیں) جالانکہ جمال سے بری ہیں۔

#### marfat.com

کاعقیدہ بیس رکھتے کے ونکہ وہ ان دونوں عیوں سے بالا جماع معصوم تیں، اور آیا ہے واحادیث کے ظاہری پہلوؤں کا یمی مفاد ہے، جبکہ محققین ائمہ اٹل سنت، نیز علمائے شیعہ انہیا ، علیم السلام کو بل نبوت اور بعد اظہار نبوت معصوم جانتے ہیں۔ اس لئے وہ انہیں کی طرف منسوب گناہوں اور خطاؤں کے ارتکاب کی آیا ہے کی تاویل کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کے کہ کا بازی کا بازی کا بیاری کے ارتکاب کی آیا ہے کی تاویل کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کے کہ کا بیاری خطائی کے مرتبہ نہیں رکھتے۔ اس لئے اگر ان سے اسی خطائی کہ سرز دہو جائیں تو ان کا جواز وامکان ہے، پس حضر ہی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت و خروج کا جرم جتنا بھی ہر اہواللہ تعالی کی وسعت عفوو کرم سے ہوائیس، نہ کی وابان رحمت ان خوون کے جنہ کوئی صاحب عقل وائش مسلمان ان سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان گئت فضائل سے تک ہے۔ وہ (سحابہ کرام ) یا ان کے حبین شرف سحابیت کی وجہ سے ان کے وی بان کے جنبی شرف سحابیت کی وجہ سے ان کے جننے بلند مقام ومرتبہ کا وجوئی کریں ہر منصف مومن کے زدد یک یہ دعوی سے ہوگا جی ان وار کئی سے مرف کی کریں ہر منصف مومن کے زدد یک یہ دعوی سے ہوگا وی سے ان کا انگار شربیں کیا جا سکا ۔ کیا کوئی سیم منصف مومن کے زدد یک یہ دعوی سے بیا انہوں ان انگار کی طاف کے از الہ کی طاقت نہیں رکھتے ، حاشا و کا انگار کی طاف کے از الہ کی طاقت نہیں رکھتے ، حاشا و کا انگار کی طافت نہیں رکھتے ، حاشا و کا انگار کی طافت نہیں رکھتے ، حاشا و کا انگار کی مالک خطاف کے از الہ کی طاقت نہیں رکھتے ، حاشا و کا ان کا کرا ہوگا کی میں مناز کر کیا ہوگا کی معنوں کر کر ہوگا کی دو میں کر دول کی سے دولوں کی میں کر دول کی سے دولوں کی مسلمان کے کہ کرا کی کر دولوں کر کر کر دولوں کی کر دولوں کر کر کر کر دولوں کی کر دولوں کر دولوں کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

واذا الحبيب اتى بذنب واحد جب محبوب سے ایک خطا سرز د ہوگی تو اس جاء ت محاسنه بالف شفيع کے مان بزاروں سفارش کرنے والے لے جاء ت محاسنه بالف شفيع کے مان بزاروں سفارش کرنے والے لے آگیں گے۔

برادران من! میں نے تمبارے لئے بات کو بہت طول دیا ہے اور طرح طرح ہے تم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ حضرت امیر معاویہ دخی اللہ عنداور ان کے حامیوں کے بارے میں اللہ عنداور ان کے حامیوں کے بارے میں امت محمد یہ کے لئے نقصان دو تاریخی واقتات کے مطانعہ سے مبارے سینے میں جو غیظ دغضب بھڑ کتا ہے ، وہ تھنڈ ابو حائے۔

میرے بھائیو! اس غیظ وغضب کو جانے دو، اپنے اوپر شیطان کو مسلط ہونے کا موقع نہ دو۔اوران لوگوں کا ادب واحتر ام کرو جوتم سے ااکھوں در ہے افضل اعلیٰ اور خدا ترس تھے،ان

واقعات کے مطالعہ ، ذکر و بیان اور ان می غور وخوش سے اجتناب کر و۔ جن سے شان سحابہ میں گنتا خی کاراستہ کھلتا ہے کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے یا در کھو! کہ تاریخ کے اکثر واقعات جھوٹے بین گنتا دی گھڑت ہیں۔ بینیا داورمن گھڑت ہیں۔

میرے دین بھائیو!ان آ داب البی کواختیار کرو جوالند تعالیٰ نے جمیں اپنی کتاب کریم میں سکھائے میں ،اس نے فر مایا: بید عاما تگو:

اے ہمارے پروردگار! ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان میں ۔ بازی کے اور ہمارے داوں میں اہل بازی کے اور ہمارے داوں میں اہل ایمان کے لئے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رہارے رہارے رہارے ہمارے رہارے ہمارے بہارے رہارے ہمارے رہارے ہمارے بہارے رہا ہے ہمارے رہا ہے۔

رَبَنَا اغْفِرُلْنَا ولِإِخْوَانِنَا الَّذَيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلا تَجْعَلُ فَى قُلُوْبِنَا عَلَا لِللَّذِيْنَ بِالْإِيْمَانِ وَلا تَجْعَلُ فَى قُلُوبِنَا عَلَا لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُونَ رَحَيْمٌ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُونَ رَحَيْمٌ

\*\*\*

marfat.com

## خلافت عمررضي التدعنه

حضرت عمر رضی الله عنداسلام سے پہلے بھی بڑے معزز اور قریش کے سر دار تھے۔ان ک اسی مقام ومنصب کے پیش نظر نبی اکرم صلی الله نایہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے د عاکی کہ وہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اسلام کوقوت دے، ادر آپ کی بید عاحضرت عمر رضی اللہ عند کے حق میں قبول ہوگئی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے نبی اگرم میں اللہ علیہ و مهم اور ابل ایمان کو بروی خوشی بیونی \_ اس وفت ان کی تغداد قلیل تھی اور و دمشر کول کی اذیت کے باعث چھے چھے رہتے اور عقیدے کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی القد عنہ نے قریش کی مجلسوں میں اسپے اسلام کا برملاا ظہار کیا۔اور نبی اکرم صلی القد نیایہ وسلم کو بھی اس کی ترغیب دی ۔ تو حضور نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت اس کا تھلم کھلا اظبار کیا۔ یہ پہلا دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کوام از بخشااورای دجہ سے نبی اکرم سلی اللہ مایہ وسلم نے حضرت عمر رضى الله عنه كو" قاروق" كلقب سے نواز اكيونكه الله تعالىٰ نے ان كے ذريعے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔اس کے بعد حضرت عمر رضی الله عند حضور سلی الله نعایہ وسلم کے وصال تک زمی مختی کے تمام حالات اور سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہے اور کسی غزوہ میں حضور ے الگ نہ ہوئے۔تمام سحابہ کرام میں آپ کو بلند مقام حاصل تھا اور بارگاد رسالت میں سوائے حضرت ابو بکرصدین رمنی اللہ عنہ کے کسی کو اتن فضیلت حاصل نہ تھی۔ حضرت ابو بکر عمديق رضى التدعنه وزيراة ل كامنصب ريهجة تنهج اور حضرت عمر رمني التد منه وزير دوم كا، عام سحابه كرام كے نزويك بھى بيەم تنبه حضرت عثان رضى القدعنه كوحاصل تھانه حضرت ملى رسى القد عنه کواور نه کسی اور کو، اس کی دلیل میہ ہے کہ جب ابوسفیان رضی اللہ عنه فنح کہ ہے پہلے حضور سلی اللّه مایه وسلم کی خدمت میں عبد سلم کی تجدید کے آیا تو حضرت ابو بکرصدیق رشی اللّه مند کے پاس کیا پھر حضرت عمر رمنی القد عند کے پاس کیا کہ آپ حمنور کی بار کا و میں تجدید سکے کی

marfat.com

سفارش کریں۔انہوں نے حامی نہ بھری تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ حنہا کے یاس آیا مگرانہوں نے بھی سفارش نہ کی۔اس طرح جب حضور نے بعض وجو مات کی بناء ہر کعب بن ز ہیر کا خون مباح تھبرایا تو وہ سفارش کے لئے ہملے حضر ت ابو بکر پُھر حضر ت عمر دمنی الته عنہا کے یاس پہنچا۔ انہوں نے بات نہ مانی تو حضرت علی رضی القد عنه کا قصد کیا تو انہوں نے بیخے کی تدبير بتائي \_اس ہے معلوم ہوا کہ شرکین بھی بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بکر اور حضرت مم رضى التدعنهما كى تمام سحابه يرفضيات بمجصته يتصرادريه كوئى وَهَكَى حِجْبِي بات نبين \_ جس سه و بي تتخص جابل روسكتا ہے جسے سیرت رسول انتصلی الله نبایہ وسلم بسحابہ کرام رنٹی الته عنہم کے ساتھ حضور کے تعلقات اور تاریخی واقعات و احوال کی خبر نه ہو۔ کیونلہ حدیث سیر اور تاریخ ک کتابیں ملی الاطلاق اس بات پرمتفق ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں پینجین کریمین کو دیکر اسحاب پر تفذيم وفضيلت حاصل تھی۔ نبی اگر مسلی اللہ ناليہ وسلم تمام اہم امور میں دوسر بے نسجا ہہ ہے ہمیے سیخین رضی التدعنهما ہے مشور و فر مایا کرتے تھے۔اور زیاد د تر حضرت عمر رسمی اللہ عند کی رائے بی درست ٹابت ہوتی۔ بدر کے قید یوں کے بارے میں نبی اکرم سلی اللہ عایہ وسلم نے ان سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے کہاان قید ہوں کولل کر دیا جائے اور ان سے فدیہ قبول نہ کیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ پہاامعر کہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اسام کو فتح عطا فرمائی۔اس کے قید بیوں سے فد ہی قبول نہ کیا جائے اس کا فائدہ بیہوگا کہ شرکوں کے داوں میں مسلمانوں کی دھاک بینے جائے گی۔ہم میں ہے ہرا یک کواس کا قریبی رشتہ وار دیجئے جسے وہ اپنے ہاتھ سے تل کرے۔ 'کیکن اس کے برعکس حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے ان ے فدریے بول کر کے رہا کرنے کامشورہ دیااور عرض کیایار سول اللہ! یہ تیبلے کے لوگ جی (ان ے درگزر بہتر ہے) اور ان کے فدیدے مسلمانوں کو جہاد فی سمبیل اللہ میں بڑی تقویت

چنانچه نبی اکرم سلی الله عایه و تعلم نے اپنی فطر تی رحمت و شفقت کے باعث حسرت ابو بھر صدیق رضی الله عنه کی رائے معمل کیا۔اس پر میآیی کر بمہ نازل:وئی۔

marfat.com

مَاكَانَ لِنَبِي اَنْ يَكُونَ لَهُ اسُوى حَتَى يُشْخِنَ فَى الْآرُضِ مَ تُرِيْدُونَ عَرَضَ لِيُشْخِنَ فَى الْآرُضِ مَ تُرِيْدُونَ عَرَضَ اللّهُ نُويْدُ الْاَخِرة مُ وَاللّهُ اللّهُ يُرِيْدُ الْاَخِرة مُ وَاللّهُ عَزِيْزَ حَكِيْمٌ ٥ لُو لَا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ عَزِيْزَ حَكِيْمٌ ٥ لُو لَا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ لَمَسْكُمْ فِيْمَا آخَدُتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ لَمَسْكُمْ فِيْمَا آخَدُتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ لَمَسْكُمْ فِيْمَا آخَدُتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ لَمُسْكُمْ فِيْمَا آخَدُتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ فَكُلُوا مِمّا عَنِمُتُمْ حَلالًا طِيبًا وَاتَقُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رُحِيْمٌ ٥ (سورة الله مَا الله عَفُورٌ رُحِيْمٌ ٥ (سورة الانفال ٢٠٠٤ الله ٣٠)

مبیل مناسب ہی کے لئے کہ بول اس کے پاس جنگی قیدی میاں تک کے خلبہ حاصل کر لے زبین میں ہم چاہتے ہوونیا کا سامان اور اللہ تعالی بڑا ہے (تمبارے لئے) آخرت اور اللہ تعالی بڑا عالب اور وانا ہے۔ آگر نہ ہوتا تکم اللی پہلے ہے عالب اور وانا ہے۔ آگر نہ ہوتا تکم اللی پہلے ہے مالب اور وانا ہے۔ آگر نہ ہوتا تکم اللی پہلے ہے تمہیں بوجہاں کے جوتم نے لیا ہے۔ بڑی مزاہر محافہ جوتم نے نیا ہے۔ بڑی مزاہر کھاؤ جوتم نے نینیمت حاصل کی ہے۔ طال اور کی خوال اور پہنے تابید تعالی ہے۔ بھینا اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہمیشہ رخم فر مانے والا ہے۔ بھینا اللہ تعالی ہے۔ بہت بخشنے والا ہمیشہ رخم فر مانے والا ہے۔

سخت گیری اور عدم مدارات مشہور تھی۔ گر بارخلافت اٹھانے کے بعد معاملہ برعکس نظر آیا۔ آپ امت محدید کے لئے انتہائی رحیم وشفیق ٹابت ہوئے۔ حزم واحتیاط، تدبیر وحسن انتظام رعیت، و بن و نیوی سیاست اور مختلف طبقات کے درمیان عدل و انصاف، عام مومنین بر رحمت، قانون شکنوں پرشدت اہتمام افواج ، جہاد فی سبیل اللہ اور کشر ت فنوحات آپ کے وہ کارناہے ہیں جو با تفاق موضین تاریخ انسانیت میں کسی اور شخص کے نامہ عمل میں جمع نہ ہو سکے۔ آپ نے اس وفت کی عظیم عالمی طاقتوں کو باش یاش کر دیا ، شام اور ملحقہ علاقوں میں سلطنت روم ایران وعراق میں سلطنت ایران اورمصر میں دولت قبط کا نام ونشان مٹ گیا اور آپ نے استے قلیل عرصے میں ان ملکوں اور ان کے یا یے تختوں پر قبضہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ونصرت شامل حال نه بهوتی تو میچھ علاقوں کو فتح کرنا بھی ممکن نه تھا۔ارا د وَ الٰہی میں بیتھا كدآب كے ہاتھوں دين اسلام تيزى سے تھلے اور سيدنا محدرسول النفسلي الله عاليه وسلم كى عالمگيررسالت كا اثبات ہو۔ جب ہے آپ نے عنانِ خلافت سنجالی۔اسلام متواتر عظمتوں اور رفعتوں کی طرف گامزن رہا۔اس کی اشاعت میں دسعت ہے گئی اور بحر کرم کا فیضان بسیطهٔ عالم پر محیط ہو گیا اس کی حکومت نے اقوام وامم کوایئے دامن میں لے لیا یہاں تک کہ عرب وعجم نے بخوشی یا ناخوشی آپ کے سامنے سرتنگیم تم کردیا۔اوراسلام کے دائرے میں و وقطیم وسعت پیداہوئی جوآ ئندہ کی تمام اسلامی فنوحات کا پیش خیمہ اور اساس بن گئی۔

ان تمام ترکامیا ہوں اور فتو حات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند نے ضلافت کی باگی اُور الیت رکھتے اور ابلیت رکھتے سے حضرت عبداللہ کے باتھ میں شدوی جاائی دوائی کی بھر پور صلاحیت اور ابلیت رکھتے تھے۔ اور ہزرک سحاباور اکا ہر نایا ، میں شار ہوتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی طرح ان کے لئے بعد میں ہونے والے ضلیفہ کے بارے میں ٹھیک رائے قائم شہوکی اگر آپ سی شخص کے بارے میں ٹھیک رائے قائم شہوت ورئ ، وفت نظر اور بارے میں شخص کے بارے میں کھیک کے یہ عالمہ مشکل ہوگیا کیونکہ آپ قوت وین کی انتہا اور کمال شفقت امت کی وجہ سے آپ کے لئے یہ عالمہ مشکل ہوگیا کیونکہ آپ قوت وین کی انتہا اور کمال کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال مقل کی بلتہ یوں کو چھور ہے تھے۔ اور یہ بات معلوم ومشہور ہے کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال مقل کی بلتہ یوں کو چھور ہے تھے۔ اور یہ بات معلوم ومشہور ہے

marfat.com

کہاں وقت تمام سحابہ میں کسی شخص کے اندرا پسے اوصاف جمع نہ سے جوخلافت کی ٹر انباریوں کو افعا سکتا اور تمام امت کو اپنی اطاعت اور فرما نبر داری کے لئے تیار کر لیتا جس طرح و دخفرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ما کی فرما نبر داری پرجمع ہوگئ تھی۔ ایسا کا السفات شخص ال جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاملات خلافت اس کے بیر دکر دیتے۔ بید درست ہے کہ مسلمانوں میں خلافت کے اہل ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن میں بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسروں خلافت کے اہل ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن میں بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ و دوسروں میں بیسی ہوتیں۔ تو یہ ہیں سیّدنا عمر رضی اللہ عنہ اور یہ ہے آپ کی سیرت و خلافت کا نقشہ۔

میرے شیعہ دوست! اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا خلافت عمر رسنی اللہ عنہ نے دین مبین کوفائدہ دیایا اسلام اوزمسلمانوں کونقصان پہنچایا؟

سیحان اللہ مجیب صورت حال ہے۔ ہم کافروں کود کھتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں حضرت عمررضی اللہ عند کی شخصیت خلافت کٹر ت عمل اور حسن سیرت پر ناز کرتے ہیں آ پ کی بنظیر سیاست اور داست روی کی شہادت دیتے ہیں اور آ پ کی تعریف و ثناء میں اس حد تک تر انہ شخ ہیں کہ اس جمثال خلاف کی وجہ ہے آ پ کو دنیا کے تمام حکمر انوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ گر ہم بین کہ اس بے مثال خلاف کی وجہ ہے آ پ کو دنیا کے تمام حکمر انوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ گر ہم بعض اہل شیعہ بالخصوص اہل فاری (ایران) کا معاملہ الث دیکھتے ہیں (کہ وہ خلافت فاروق اعظم پر تفید کرتے ہیں حالانک ) اگر وہ شجر ہائے نسب کو یا در کھتے تو معلوم کر لیتے کہ ان کے پہلے آ باؤا جدا د جو مجوسیت کے علم ہر دار ہے۔

عسا کرعمر رضی الله عند جنہوں نے مرز مین ایران کو فتح کیا ، کے واسطہ ہے وین اسلام میں داخل ہوئے اور داو ہدایت پڑتا ہے میہ حضرت عمر رضی الله عند کا اہل ایران اور ان کی نسلوں پر قیامت تک بہت بڑا احسان ہے۔ گریہ لوگ اپنے آباؤ اجداد اور اپنے او پر خصوصاً اور امت محدید پرعمو ما حضرت عمر رضی اللہ عند کے احسانات کوفر اموش کر بچکے ہیں۔

الله تعالیٰ اس شخنس پر رحم فرمائے جو اس کی ذات ہے خوف رکھے۔ نوابٹات کو جھوڑ د سے اور اہل حق کا حق پہچان کرادا کر ہے۔وااحول واقو قاالا باللہ۔

行行公公公公

## خلافت وسيرت عثمان رضي التدعنه

ایام جابلیت میں حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کا شار قریش کے تظیم سرداروں میں ہوتا تھا۔ آپ سابقین اسلام میں سے تھے، دو دفعہ جمرت کی ، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی دوصا جبز ادیوں سے نکاح کا شرف حاصل کیا ای دجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنورین کے لقب سے نوازا، آپ شروع اسلام سے لے کر وصال نبوی تک بارگاہ رسالت کے بزرگ اور آپ کے بڑے محب اور مجبوب رہے یہاں تک کہ جمبورسحا بہ کرام کے نظر میں شیخین رضی اللہ عنہ جو کہ جمبورسحا بہ کرام کے نظر میں شیخین رضی اللہ عنہ جو کہ جمبورسحا بہ کرام کے نظر میں شیخین رضی اللہ عنہ جو کہ جمبورسحا بہ کرام میں علم وضل اور ورع وتقوی میں بلند مقام رکھتے ہیں، سے تھے حدیث مروی ہے۔ صحابہ کرام میں علم وضل اور ورع وتقوی میں بلند مقام رکھتے ہیں، سے تھے حدیث مروی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں،

كُنّا نُفَضِّلُ بَيْنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليه وسلم فَنُفَضِّلُ اَبَابَكُرٍ ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُمْمَانَ.

ہم اسحاب رسول اللہ صلی اللہ نایہ وسلم کے مراتب کے درمیان موازنہ کرتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوسب پر فضیلت دیتے بھر عمر کو پھر عثمان کو،

حالانکه حضرت عبدالله بن عمر کی حضرت ابو بکریا حضرت عثمان کے ساتھ زیادہ قرابت داری نہ تھی، اگر محبت کی وجہ سے جانبداری کرتے تو اپنے باپ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق باپ حضرت عمر کو حضرت علی کو صدیق بی بناء پر حضرت علی کو مقدم کرتے۔

حضرت عثمان جابلیت میں سردار قریش تھے۔ آپ ئے اہل قوم بنوامیہ کنڑت تعداداور سرداری کی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین وشمن تھے، مگر حضرت عثمان نے

#### marfat.com

ا پی توم کی مخالفت کر کے آغاز بعثت ہی میں اسلام قبول کرلیا،اس وقت اسلام نیا نیا آیا تھا اور انتہائی کمزوراور پوشیدہ تھا جبکہ شرک بہت طاقتو راور غالب تھا،

آپ نے جہشہ پھر مدید منورہ کی طرف ہجرت کی ،اکثر غزوات و مشاہد میں حضور کے ہمرکاب رہے، حیات رسول میں اسلام پر بڑے احسانات کئے اس معافے میں وئی آپ کا ہم پاید نہ تھا، آپ نے غزوہ ہوک میں بے مروسا مال شکر کو سلح کیا، حدید کے روز حضور نے نئیر بنا کر آپ کو مکدالمکر مہ بھیجا تا کہ وہاں کے کمزور مسلمانوں کی وَ حارس بند ھے، اس سے پہیے رسول الشرسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرکو تھم ویا گرانہوں نے قریش کی شدید دہنی اور اپنے تھیلے کی قلت کا عذر پیش کی شدید وہنی اور اپنے تھیلے کی قلت کا عذر پیش کیا اور ساتھ ہی حضرت عثان کا نام ہجویز کیا کیونکہ مار مرمسلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو گلت کا عذر پیش کیا اور ساتھ می حضرت عثان کا نام ہجویز کیا کیونکہ مار مسلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو گلت کی حضور نے اس کا طواف نہ کیا کہ ایسی حضور نے اس کا طواف نہ کیا کہ ایسی حضور نے اس کا طواف نہ کیا تھا۔ اور اس کی وجہ یو بھی گئ تو حضور نے جواب دیا۔

" بھی اس سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسان کے فرشتے بھی حیا ، کرتے ہیں؟"
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت میں برابر یہی بلند مقام، قرب خاص، مجت
عظمی اور عنایت کبریٰ حاصل رہی ۔ یہاں تک کہ حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور آپ سے
ہر کحاظ سے راضی اور خوش تھے، پھر حضر ت ابو بھر اور حضر ت عمر رضی اللہ عنہ ما کے دور خلافت میں
آپ کو یہی مقام و مرتبہ حاصل رہا، پھر جب مند آرائے حلاقت ہوئے تو عادا انہ حکومت اور
جہاد فی سمیل اللہ میں حضرت شیخین کے قس قدم پر چلے یہاں تک کہ سارے کا سارا مغرب
اقصیٰ اور افریقہ کے اکثر ممالک فتح ہوئے آرمینی خراسان اور آس پاس کے ملاقے حدود
جین تک اسلامی قلم و میں شامل ہوئے ، فارس کے بقیہ علاقے قیفہ میں آ کے اور شبیشا وایران
جین تک اسلامی قلم و میں شامل ہوئے ، فارس کے بقیہ علاقے قیفہ میں آ کے اور شبیشا وایران
کسرئی آپ کے عبد خلافت میں ہلاک ہواادھ قبرض اور رودس کے جزیرے فتح ہوئے یہائی

اقطاران میں عظیم وسعت ملی اوگ مسلسل آپ کے انداز حکمرانی سے خوش رہے اوراس پر رشک کرتے رہے تا آئکہ سرواران بنوامیہ کی حکومت مناصب میں اکثریت ہوئی تو مصراور عراق کے شریسندوں کو یہ بات پسند نہ آئی انہوں نے بیعت و طاعت کا جوا گلے سے اتار پھینکا اور مدینہ شریف پر چڑھائی کر کے آپ کا محاصرہ کرلیا اور آپ کظلم کے ساتھ شہید کر دیا رضی الندعنہ

امت محمد یے اسواد اعظم (اہل سنت و جماعت) عبد سحاب سے لکر آئ تک اس مسئلے پر شنق ہے کہ حضرت عمّان رہنی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں، یہ ایسا آفاق واجماع ہے جو محرد خواہش نفس سے ممکن نہیں کیونکہ ساری امت کا حضرت عمّان کے ساتھ کوئی مخصوص خونی رشتہ نہیں، جبیبا کہ اس کی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا کے ساتھ رشتہ داری نہیں اس کے باوجود امت نے انہیں ویکر سحابہ پر اسباب تفضیل کی وجہ سے فضیات وی اس طرح امت نے انہیں ویکر سحابہ پر اسباب تفضیل کی وجہ سے فضیات وی اس طرح امت نے حضرت عمّان کو حضرت عمّان کو حضرت عمّان کی تفضیل کے اسباب حضرت مثمان کی تفضیل سے زیادہ فلا ہم اور واضح ہیں ،اس سلسلہ میں ہم پر سلف صالح کی اتبائ لازم ہے کیونکہ ہمیں ان کے زیادہ فلا ہم اور واضح ہیں ،اس سلسلہ میں ہم پر سلف صالح کی اتبائ لازم ہے کیونکہ ہمیں ان کورٹی قوت ، انہی کمثر ت ،شد ت ورخ اور فظیم معرفت اور فیر جانبداری کا کامل یقین ہے اگر وہ جانبداری سے کام لیتے تو حضرت علی کی نبی اکرم سلی الہ نایہ وہلم کے ساتھ رشتہ داری اور وہ جانبداری کا وہ جانبداری کی وجہ سے ان کورٹی جے دیے۔

صحابہ کرام حضرت عثمان اور حضرت علی کے فضائل و مناقب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی زبان اقدی سے ان کے حق میں تعریفی کلمات سے بخوبی واقف سے و دبارگا و رس ات میں ان کے قرب کے گواہ سے ،اس آگای کے بعد جمہور سحابہ نے حضرت عثمان رسی اللہ عنہ کی افضلیت پر اتفاق کیا ، بہی جمہور سحابہ کرام تابعین اور آئمہ جمبتہ ین اور ان کے بیروؤں کا افضلیت پر اتفاق کیا ، بہی جمہور سحابہ کرام تابعین اور آئمہ جمبتہ ین اور ان کے بیروؤں کا فضلیت بر اتفاق کیا ، کبی جمہور سحابہ کرام تابعین اور آئمہ جمبتہ بعد میں حضرت عثمان کی فضلیت کے شک نے اختاا ف نے آبا امام مالک شروع میں حضرت عثمان کی فضرت عثمان کی فضلیت کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضلیت کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضلیت کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضلیت کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضلیت کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضلیت کا حقق ہوا تو پہلے گئة نگاہ سے رچوئ کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے نہ جب سے فضایات کا حقق ہوا تو پہلے گئة نگاہ سے رچوئ کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے نہ جب سے

marfat.com

ا تفاق کرلیا۔ پھر بہ اتفاق اہل مذاہب اربعنسل درنسل یجی عقید در ہا اور پہلے پچھلوں کو اس بات کی تلقین دروایت کرتے رہے کتابوں میں اس عقیدے کی اشاعت ہوتی رہی بحراب و منبر سے اس نظریے پر وعظ ہوتے رہے، اور محافل و مجانس میں باانگیراس بات کا اعلان ہوتا رہا، اور بیسلملہ آج تک جاری ہے۔

اے دین حق کے متلاثی اورائے ہدایت کے پیروکار مسلمان جب تو اس نقیقت ہے آگاہ ہوگیا۔ تو تیرے ول کو کیسے گوارا ہوگا؟ کہ تو اس عظیم امت کے سحابہ کرام ، تابعین عظام، اولیا نے امت القیائے ملت مجتبدین وین علائے شرخ مبین اور دینی و دنیاوی امور ک ماہر مرداروں اور تقلمندوں کے اجماعی عقید ہے کو خطا قرار و سے گا۔ کیا تیم ہے خیال میں القد تعالی اس سے داشی ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ ناہے وسلم اس سے خوش : ول سے یا کہ انعام ساوات اللہ سکی اللہ ناہے وسلم اس سے خوش : ول سے یا انکہ اعلام ساوات اللہ بیت کرام اس طرز عمل کو پیند فرما کیں ہے؟ حاشا و کلا

جہاں تک خلافت کا تعلق ہے حضرت علی اور حضرت عثان رضی اللہ خبمااس کے لئے وو برابر کے امیدوار سے ،گر حضرت عثان سبقت لے گئے اور حضرت علی چیچے ،و گئے ،اگر حضرت عثان ان کی پیروی کرتے ،ان دونوں کے نسیات میں باہم علی سبقت لے جانے ورضی اللہ عند قریب ہونے اور دونوں کی خلافت کے لئے المیت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کی کو مخصوص نہیں کیا اگر و و آسی کی افضیات جانے جس طرح حضرت ابو براپ بعد حضرت عمر رضی اللہ عند کی افضیات جانے جس فرورا سے خلافت کی ذمہ واری سو پیتے ، مگر مضرت عمر رضی اللہ عند کی افضیات جائے تھے تو ضرورا سے خلافت کی ذمہ واری سو پیتے ، مگر انہوں نے کسی کی شخصیص نے فرمائی اگر جائیداری جائز ہوتی تو حضرت عمر ، حضرت علی ،کور جیج انہوں نے کسی کی شخصیص نے فرمائی اگر جائیداری جائز ہوتی تو حضرت عمر ،حضرت علی ،کور جیج دینوں نے کہوں کے بیٹوں کے باب اور آپ کے بیٹوں کے بانا ابا تھے ،حضور سے دشت داری کا معاملہ تو الگ ہے ،حضر سے سید و فاطمہ حضر سے علی کی زوجہ محتر مداورا ہی بیت نبوت کی والدہ ہیں۔

اگرتم بیںوال کرو کہ حضرت خان اور حضرت علی رضی القد عنبما کے ساتھ یہ جھاوراوگوں کے نام بھی منصب خلافت کے لیے بچو پر بیوئے اس لئے دونو ل حضرات پر الجیت خلافت منحصر ندری۔

ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنداس کے متعلق بخو بی جانے تنے کہ خلافت ان دونوں کے درمیان منحصر ہے گریبھی جانے تنے کہ بنو ہاشم اور بنوامیہ کے درمیان شدید سیای مشکش ہاس لئے انہیں اندیشہ واکسی ایک کانام تجویز کرنے سے تہیں دونوں قبیلوں کے درمیان فتنہ نہ بیدا ہوجائے چنانچہان کے ساتھ دوسرے اہل لوگوں کو شامل کردیاتا کدایک مجلس شوری وجود میں آجائے اور وہ جس پراتفاق کرے تو امت اس سے راضی ہوجائے پھرابیا ہی ہوا ،الحمد للدساری امت نے خلافت عثان کو پہند کرلیا ،حضرت علی اور دیگر اہل بیت کرام نے بھی ان کی بیعت کرلی ،اور ہمیشہ ہرمعالے میں ان کی کامل اتباع اور مدد کی ، یہاں تک کہ مصراور عراق میں خارجیوں اور شرپندوں کا ظہور ہوا اور انہوں نے آ ب کوشہید کردیا ، اس ظالمانہ علی میں صحابہ اور اہل بیت میں سے کی نے قاتلین کا ساتھ نہ دیا بلكه حضرت عثمان رضى الله عنه كا و فاع كريتے رہے تا آئكه حضرت عثمان كى شہادت اور قاتلين عثان کی سقاوت کا خدائی فیصلہ بورا ہوا حضر ت عثان کی شہادت کے بعد حضر ت علی کے دست مبارک برخلافت کی بیعت کی گئی کیونکہ خلافت اب انہی کے لئے مخصوص ہو چکی تھی۔اس وقت حضرت طلحه حضرت زبیراور حضرت سعدین ابی و قاص (ممبران شوری) ابھی موجود ہتھے گرکسی کے ول میں نہ آئی کہ حضرت علی کی موجود گی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں ،اس سے اس وانشر ندانہ فیصلے کی صحت کاعلم ہوا جس میں حضرت عمر حضرت عثمان وعلی کے ساتھ دوسرے اسی ب کوبھی شامل کیا، اور میرے خیال میں کسی مورخ نے اس دلیل کا ذکر نبیس کیا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں حضرت عثمان کی حضرت علی برفضیات کی طرف

میں نے ایک خواب دیکھا جس میں حضرت عثمان کی حضرت علی پرفضیلت کی طرف اشارہ تھا میں نے اس خاتمہ کتاب میں ذکر کیا اور یہ تیسویں حکایت ہے اس کی طرف رجوع کر دو اللہ تعالی میری اور تمہاری ہدایت کا مالک ہے۔

\*\*\*

#### marfat.com

## خلافت علی اور حضرت علی کے خلاف صف آراء مونے والے صحابہ کرام م

حضرت عثمان رضی اللہ عند کی مظلو مانہ شہادت کے بعد سحابہ کرام اور تابعین ہیں ہے ارباب بست و کشاء جمع ہو کر حضرت علی مرتضی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور خلافت کے لیے بیعت کی ، کیونکہ خلافت آپ کی ذات اللہ میں مخصر ہو چکی تھی اور آپ کے بہتار فضائل کی وجہ سے آپ کی موجود گی میں اب کوئی اور اس کا حقد ار نہ تھا۔ آپ سابقین اسلام میں شامل سے جنہیں نہی اکرم میں سے سے بھی بتوں کی پوجانہیں کی ، آپ ان دل سحابہ کرام میں شامل سے جنہیں نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضور کے بتی زاد بھائی اور دایاد سے رسنین کے پیررگرامی آل طہارت کے جدامجدر بانی عالم نامور شجاع ، تا بل تحریف زامد اور مشہور ومعروف پررگرامی آل طہارت کے جدامجدر بانی عالم نامور شجاع ، تا بل تعریف زامد اور مشہور ومعروف خطیب سے آپ کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن عکیم جمع کیا اور اسے حضور کے خطیب سے آ

جب نی اکرم سلی اللہ نعلیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جبرت فر مائی تو آپ کی چندون مکہ کرمہ میں تھبرنے کا تھم دیا تاکہ آپ اہل مکہ کی امائی (جو کہ حضور کے پاس پڑی تھیں) مالکان کولوٹا دیں اور پیچھے ہے آملیں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ جبرت کی رات، جبکہ شرکین مکہ حضور انور صلی اللہ نعلیہ وسلم کے لل کے لیے گھات میں جیٹھے تھے، حضور استر ناز پرسو گئے اور ایٹ آپ کو جا ناری کے لئے چیش کردیا، آپ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں حضور کے جم قدم رہنے واقت میں حضور کے جم قدم رہنے واقت میں حضور کے جم قدم رہنے زوہ تبوک میں حضور نے آپ کو مدینہ کا حاکم بتایا اور فر مایا کے جم قدم رہنے وہ تبوک میں حضور نے آپ کو مدینہ کا حاکم بتایا اور فر مایا

مویٰ علیہ اسلام جناب خدا سے مناجات و ملاقات کے لئے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں نائب بنا کر گئے، آپ نے تمام غزوات میں بہادری کے جوہر دکھائے۔غزوہ بدر

marfat.com

میں سب سے پہلے مشرکوں کوللکارا اور سمامنے آنے والے کوڈ ھیر کر دیاغز و ہ احد میں سولہ زخم کھائے اورغز وہ خند ق میں عرب کے مشہور بہا درعمر و بن و دکو بننے دیا اور اسے تہدینے کیا۔

نبی اکرم سلی اللہ ملیہ و کئی مقامات پر بالخصوص خیبر کے روز حضرت علی کو علم عطافر مایا اور پیش گوئی فرمائی کہ فنخ علی کے ہاتھ پر ہوگی ، نیز آپ کے بارے بیس توصفی کلمات فرمائے تو علی اللہ اوراس کے رسول ہے مجت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول علی ہے مبت کرتے ہیں جیسا کہ حسین کی حدیث ہے۔ پھر سب پچھ حضور کے ارشاد کے مطابق ہوا، آپ نے خیبر کا درواز و اکھاڑ کر پچینک ویا اور مسلمانوں نے قلعہ بیس داخل ہو کر اسے فنخ کر ڈالا بعد میس چالیس آ دمی اس درواز ہے کہ آپ درخیبر کو ڈھال بنا کر چالیس آ دمی اس درواز ہے کو نہ اٹھا سکے۔ایک اور روایت ہے کہ آپ درخیبر کو ڈھال بنا کر لاتے رہے تا آ نکہ اللہ تعالی نے فنخ عطافر مائی پھر آپ نے درواز ہ اٹھا کر پھینک دیا جے بعد میں آ ٹھر آ دمی کوشش کے باوجود نہ اٹھا سکے ہی آپ کے ایسے فضائل و کمالات اور قابل فخر میں آئی ہے آپ کے ایسے فضائل و کمالات اور قابل فخر میں کارنا ہے ہیں جن کے اصاطے نے زبان قلم عاجز اور دامان کتاب شک ہے۔

مگران فضائل ومناقب کے باوصف آپ کا عبد خلافت بے سکونی کا شکار رہا، اور ہر طرف سے پریٹانیوں اور مصیبتوں نے آپ کو گھیرے رکھا۔ اگر تقدیر الہٰی میں آپ کے لئے امن وسکون ہوتا اور امت پہلے خلفاء کی طرح آپ پرکائل اتفاق کرتی تو آپ خلافت کے معاملات سنوار نے ، فتو حات کا دائر ہ وسیح کرنے اور اسلام کو دور دراز علاقوں تک پھیاا نے میں اپ پیش رووں سے ہرگز چھچے ندر ہے ، مگر جس وقت آپ نے زیام خلافت تھا می ، اس میں اپ پیش رووں سے ہرگز چھچے ندر ہے ، مگر جس وقت آپ نے زیام خلافت تھا می ، اس وقت امت کی کیے جہتی میں رختہ پڑ چکا تھا شہاوت عثان رضی اللہ عنہ کے باعث شیراز وَ امت کمر چکا تھا اور لوگ اختلاف آراء و اغراض کی وجہ سے مختلف گر ہوں میں تقیم ہو چکے تھے۔ آپ فتنہ کا سوراخ ایک طرف سے محل جاتا ۔ یہاں تک کہ آپ فتنہ کا سوراخ ایک طرف سے محل جاتا ۔ یہاں تک کہ آپ کے انتہائی کا بل اعتاد ساتھی بھی آپ کے مقد مقابل آگئے مثا کی حضر سے طلحہ اور حضر سے دیے رضی اللہ عنہا حضر سے عاکث رضی اللہ عنہا کی معیت میں ایک لئنگر جرار کے ساتھ صف آرا، اور یہ رضی اللہ عنہا حضر سے عاکث رضی اللہ عنہا کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہاگ قاتلین عثان سے انتقام لینے کا جوئے۔ جس کا نتیجہ جنگ جمل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہاگ قاتلین عثان سے انتقام لینے کا بوئے۔

#### marfat.com

مطالبہ کرر ہے تنے جبکہ قاتلین آپ کے لئنکر میں روپوش ہو چکے تھے۔اور آپ اس خوف ہے انہیں حوالہ کرنے پر آ مادہ نہ ہوئے کہ نہیں فتنہ پڑھ نہ جائے۔اس جنگ میں فریقین کی بہت بری تعداد کام آئی جس میں حضرت زبیر اور حضرت طلح بھی شامل تھے۔ جنگ کے بعد آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کوعزت واحز ام کے ساتھ مدینہ منورہ داپس کیا۔اوریہ داضح ہے کہ یمی لوگ آپ کی نفرت وحمایت کے زیادہ سرز اوار تھے۔ مگر قضائے البی کے سامنے عقل فائدہ دیتی ہے نہ نظر۔ جب قضاء آتی ہے آئکھاندھی ہوجاتی ہے۔ جنگ صفین میں جنگ کا پانسہ آپ کے حق میں بلٹنے ہی والا تھا کہ نیزوں پر قرآن لہرانے اور کتاب اللہ ہے فیصلہ كرائے كى تدبير نے كھيل بگاڑ ديا اور دونوں فريق اپنے اپنے ٹھكانوں كى طرف لوئے۔ فيصله منحکیم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھوٹ پڑ گئی۔لشکریوں نے فیصلہ تحکیم مانے ے انگار کر دیا اور وہ آمادہ بغاوت ہو گئے۔اس لئے آپ کوایئے بی لشکر سے بغاوت کرنے والے گروہ کے خلاف نبرد آ زماہو ناپڑا۔ادھر شام میں شامی نو جیس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنع کی زبر قیادت خون عثان کے انتقام کے مطالبے پرمتحد ومتفق تھیں۔اس طرح حضرت علی رضی الندعنه کا دور حکومت وخلافت بدامنی کاشکار ریا ۔ اور معاملات سدهرنه سکے۔ یہاں تک که بدلفتر برالبی آب ایک بربخت خارجی عبدالرحمٰن بن مجم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ان عجیب و غریب احوال کی عکمت پوشیدہ ہے۔ جبکہ ظاہری سبب وہ ہے جومیری کوتاہ فکر پر ظاہر ہوا اور میں نے حوالہ قلم کردیا۔

**ተ** 

علوى خلافت ميں بنظمي كى تحمت

امیرالمومین حفرت علی المرتفی رضی الله عند کے دور خلافت میں برظمی کی باطنی حکمت،
والله اعلم یہ ہے کہ ایک گروہ آپ کی محبت میں انتہائی عالی اور آپ کے 'الا' ہونے کا عقیدہ
رکھنے والا تھا۔ جیسا کہ فرقہ نصیریہ ہے۔ اس گروہ کے افراد اب تک موجود ہیں اور آپ کی
الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کا سنگ بنیاد آپ کے دور خلافت میں پڑچکا تھا۔
آپ کوعلم ہوا تو انہیں بارگا و خلافت میں طلب کر کے تو بہ کا تھم دیا اور جنہوں نے اٹکار کیا انہیں
آگ میں تھی تکوا دیا۔ اس سزا پر کہنے لگے۔ اب تو حقیقت میں ہمارا عقیدہ پختہ ہوگیا ہے کہ
آپ خدا ہیں۔ کونک آگ کی سزادینا تو صرف خداکی شان ہے۔

ان بربختوں نے محبت علی رمنی اللہ عند میں مبالغہ سے کام لیا اور آپ کی طرف ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ا اوصاف منسوب کئے جوانمیائے کرام کے ساتھ خاص ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا خاصہ ہیں ان کا ایک مثامر این معتوق کہتا ہے۔ ہیں ان کا ایک شاعر این معتوق کہتا ہے۔

عُنُوةُ الدِّبُنِ صَفُوةُ الْمُعَلَاقِ

دین کی گره اور خالق کا انتخاب ہیں
سختالِ مُقَدِّرُ الاَرْزَاقِ
اور گلوق کے رزق مقدر محمرانے والے
دُبُ عَنْهُ حِسَابُ ذُو دِقَاقِ
الربی جے ہی پوشیدہ ہیں
آ یہ ہے اربی سے باریک چیز ہمی پوشیدہ ہیں

سَيْدُالُاوُ حِياءِ مَوْلَى البَوَايا حعرت على اوصياء كروار بخلوق ك قا مَهْبَطُ الْوَحْي مَعْدِنُ الْعِلْمَ وَالْآفَ مَهْبَطُ الْوَحْي مَعْدِنُ الْعِلْمَ وَالْآفَ آ ب وحى كركر ومهبط علم وضل كى كان عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَعْ مَا سِغِيب وشهادة كعالم جن

ان اشعار میں اگر چہ تاویل ممکن ہے تا ہم ظاہری پہلود وی الوہیت کا آ مینہ دار ہے یہ بات اللہ تعالی علم از کی میں تھی کہ می کھولوگ حضرت علی رضی اللہ عند کے بارے میں اس تتم کے فاط عقید ہے رکھیں گے۔ اس لئے امور خلافت میں آپ کی ٹاتو انی ، بے بسی اور بجز کا اظہار

#### marfat.com

فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ اگر آپ کے پاس خدائی قو تیس ہوتیں، جیسا کہ ان گراہوں کا عقیدہ ہے۔ تو آپ مزاحمت کرنے والے اور امور خلافت کو درہم برہم کرنے والے خالفوں کو تقیدہ ہے۔ تو آپ مزاحمت کرنے والے اور امور خلافت کو درہم برہم کرنے والے خالفوں کو تباہ و برباد کر دیتے اور ان مشکل کھات میں اپنی خدائی قو توں کا ضرور استعال کرتے ، کیونکہ ایسے مواقع پر توت وطافت ہونے کے باوجود استعال نہ کرنا محال بات ہے۔

آ ب اپنی رعایا کومنظم کرنے اور امور خلافت میں پڑے رخوں کو بھرنے سے عاجز رہے۔ جبکہ خالفین کی تعداد وقوت میں اضافہ ہوا۔ اور وہ آ پ کے خلاف صف آ را اور ہے آ پ نے اگر چدا کیے گر کا میا بی کا مرحلنہ نے اگر چدا کیے گر کا میا بی کا مرحلنہ آ یا۔ تقدیر البی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر مہر بان ہوگئی اور ان کے لئے سریر آ رائے سلطنت ہونے کے اسباب آ سان کر دیے۔ یہاں تک کہ قریش اور عرب کے دیگر بڑے قبائل ان کی قیادت میں جمع ہوگئے۔ اور ان کے معاملات مضبوط و متحکم ہوتے چلے گئے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ضعف اور پر اگندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تا آ نکہ آ پ نے جام شہادت نوش کرلیا یہی وجہ ہے کہ جب آ پ ایپ انشافہ ہور نافر بانی مشاہدہ فر باتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جب آ پ ایپ انشاکہ کی خلافت اور نافر بانی مشاہدہ فر باتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دیک کی اطاعت وفر بائبر داری و کیسے تو افسوس فر بائبر داری و کیسے تو افسوس کے در بائبر داری و کیسے تو افسوس کے در بائز

"سجان الله! ميراتهم نيل مانا جاتا جبكه امير معاويه كى فرمانبر دارى كى جاتى ہے۔"

آپ كى چوتقى خلافت ہونے كى ايك باطنى حكمت يہ بھى ہے كداگر آپ كواپئى بارى سے پہلے خلافت مل جاتى تو كوئى آپ كواسل مقام پر نہ جھتا (بلكہ مافوق الفطرت انسان يا غدائى صفات كا حامل خيال كرتا) كيونكه پہلى تين خلافتوں اور آپ كى چوتقى خلافت كے (امن وامان) كے حالات ميں زمين آسان كا فرق ہے۔

ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ آگر خلافت صرف احق لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتی اس طرح کہ ان کے سواکوئی اس منصب ہر فائز نہ ہوسکتا۔ تو اس زیانہ میں ہزاروں اہل بدر واحد اور اہل بیعت رضوان ایسے موجود تھے۔ جن کی حضرت امیر معاویہ رضی القد عنہ ہر فضیات

ٹابت تھی۔ اس طرح فاضل کی موجودگی میں مفضول کی خلافت و امامت جائز نہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عند تو بالا تفاق سب کے سردارادراس دفت سب سے افضل تھے۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عند کو اسباب مہیا ہو گئے اور وہ کامیاب حکمران ٹابت ہوئے جب کہ حضرت علی رضی اللہ عند افضل ہوتے ہوئے ہوئے بھی مقبور و مجبور شہید ہوئے ۔ جیرانی ہے کہ اس عاجزی و نا تو انی کے باوجود بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ عند کو خدا مانتے ہیں۔ جیسے شام میں نصیری ہیں اور بلاویجم میں دوسرے گروہ ہیں۔

اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلفائے ٹلا شہرضی اللہ عنہم کی طرح اقتد ارماتا ، تمام رعیت منظم ہوتی اور ان جیسی فتو حات حاصل ہوتیں تو اندیشہ تھا کشر تعداد میں لوگ آپ کو ' خدا' مان کر گراہ ہوتے کیونکہ آپ کی ذات مقدر میں بے کرال علم ، ظاہرا نوار روشن اسرار اور بے مثال فصاہت جمع تھی جس سے عقلیں متحیر اور دہشت زدہ ہوجاتی ہیں۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کمالات کا فرد واحد میں جمع ہونا ممکن نہیں۔ اس لئے بعض کم عقل آپ کے بارے میں گراہی کا شکار ہوئے (اور آپ کو خدا سمجھ بیٹھے) یہ ہے امام کبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجز کی حکمت اور آپ کے فرد ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بجز کی حکمت اور آپ سے کم رتب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو ت کا راز ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے ، وہ اپنی محلوق میں جوجا ہتا ہے کرتا ہے اور اصل تھائی کی اس کے علم ہے۔

خلافت مرتضوى ميس عدم استحكام كاظاهرى سبب

حضرت علی الرتعنی رضی الله عند کی خلافت کے غیر منتکام ہونے کا ظاہری سبب حضرت علی عثمان رضی الله عند کی خلافت کے غیر منتکام ہونے کا ظاہری سبب حضرت عثمان رضی الله عند کی شہادت ہے اور اس پر مرتب ہونے والے مفاسد ہیں۔ جس کا نتیجہ صاف خلا ہر ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند بنوا میہ کے سردار تنے اور ایام جاہلیت میں بنوامیہ کا بنو ہاشم کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا۔ انہیں بنی ہاشم کے مقابلہ میں زیادہ گروہی حمایت حاصل تھی بنو ہاشم کم عصبیت کے حامل تنے۔ پھر بنو ہاشم میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہیں اس عظیم فضیلت وعظمت پر حسد ہوا کیونکہ اس منصب کا حصول ال کے

#### marfat.com

اختیار می ندتھا۔ای وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ عرصہ در از تک اسلام سے دور رہے اور حق كى مى الله تعالى اور السيانيون في بدر ، احدادر خندق من الله تعالى اور اس كے رسول معبول صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جنگ كى اور فتح كمه تك بنوقريش كے ساتھ شرك وعناد پرامراركيا۔ جب مكه في موا تو انهول نے مغلوب ومقبور موكرسياى اور ديني قيادت رسول الله صلى الله عليه و ملم کے حوالے کردی۔اس وفت ان کا ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا اور وہ مقالبے کی تاب ندر کھتے تنے حضور انور ملی الله علیه وسلم نے ان کے ساتھ صلد دمی اور عزت کاسلوک کیا۔ان ك قيدى رماكرد ين اوران ك اموال لوناد ير سي الله عليه وسلم في فرمايا:

" جاؤتم آ زاوہو،تم سے کوئی انقام بیں لیاجائے گا۔"

حضور اگر جا بیجے تو غلامی کی ذلت ان پرمسلط کر دیسے اور وہ غلام بن جاتے اور اسپے اموال سمیت لشکراسلام میں بطور غنیمت تقتیم ہوتے۔ محرآ پ نے ان کومعاف کر دیا اس وجہ ے وہ مجبوراً اسلام کے آئے کیکن ان کا اسلام لا تا پر ضا ورغبت نہ تھا، پھر وہ غزوہ حنین تک حضور کی پیروی کرتے رہے آ ہے ملی الله علیدوسلم نے ان کی جلی تالیف کے لئے بہت سامال غنیمت الیس عطافر مایا۔ تا کدان کے دلول میں اسلام رائے ہو جائے۔

الدسغيان اوراس كے دونوں مينے يزيد اور معاويد بنواميد كے سردار يتع حضور ملى الله عليه و ملم نے ان میں سے ہرایک کوسوسواونٹ اور جالیس اوقیہ جاندی عطافر مائی جبکہ سابقین اسلام کے بالدارونادارافرادکوا تنابال مطابیس فرمایا۔آپ نے بعض سرداران قریش کوا تنابال تغيمت عطافر مايا ادراس قدر للف وكرم كياكدان كاعان قوى بو مح اوران كاملام مى حسن پيدا موكيا - بس كانتيجه بيهوا كهانهول في راه خدا على جهاد كاحق ادا كيا اورا پناسب كي حضوركي ذامت يع نجماوركياب

اس معلوم ہوا كەحضور ملى الله عليه وسلم نے ان كى دلجو كى فرمانى تاكه دورا و بدايت برآ جائيں اور اسلام كى عظمت ان كے دلوں ميں رائح ہوجائے۔اس لطف وكرم كى ايك اور وجہ بيد متحی کدوہ آپ کے قریبی رشتہ داراور تھیلے کے سردار تنے اور ان کی ہدایت وفر مانبر داری ہے

بہت سے لوگ ہدایت یاب ہو سکتے سے جوایا م جاہلیت علی ان کے فرما نہروار، رشتہ داراور تعلق دار سے ۔ پھر بھر ہ تعالیٰ ان کے اسلام علی کمال پیدا ہو گیا انہوں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم اور حضرات شخین رضی اللہ عنہا کی معیت علی جہاد فی سیل اللہ کاحق ادا کیا اور حضور کی حیات طاہر کی اور اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لئے زیر دست کارتا ہے سرانجام دیئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی عزت افزائی کرتے اور ولیونی فرماتے ، اور ان میں سے فوجول کے سید سالا رمقرر کرتے ہے۔ آپ نے بی ہزید بن ابوسفیان کوشام کے کا ذیر دومیوں کے ظاف سید سالا ربتای۔ جو خلافت فاروق اعظم تک اس منصب پر فائز رہے۔ یزید کے وصال کے بعد ان کے بھائی معاویہ سالا رمقرر ہوئے جو خلافت عرصی اللہ مقرر ہوئے ہوئی مناویہ سال امیرشام رہے۔

سیر داران بنوامیہ بنین کی خلافت میں مطبع اور فرمانیر دارر ہے اور داو خدا میں جہاد کاحق اوا کرتے رہے۔ خلافت مثان بن عفان رضی اللہ عندیں تو اور بھی وفاداری اور فرمانیر داری کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان سے رشتہ داری کا تعلق تھا۔ حضر بت عثان رضی اللہ عنہ نے آئیس حکومت کے اعلی مناصب ذیتے اور سیرسالاری کا عہدہ سونیا۔ جس کاحق ادا کرتے ہوئے انہوں نے بہت کا فتو حات کیں ۔ اورامت محد سے لئے قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔

سے محکے ہے کہ ان سے بعض لغزشیں بھی ہوئیں۔ گر اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ ان لغزشوں کے باعث لوگوں کے دلوں میں ان سے نفر ت پیدا ہوگی اور وہ ان کے خلاف زبان طعن کھولنے گے اور ان کی عظیم نیکیوں۔ عام منافع بخش باتوں۔ ایشیاء افریقہ اور جزائر المحار کی گراں تدرفتو عات کونظر انداز کرنے گے۔ حضر ت عثان رضی اللہ عنہ کو ان پر تقید پہند نہتی۔ کیونکہ ان کے خیال میں اسلام کی زبر دست اشاعت اور عظیم فتو ہات کا سہرہ ان کے سرتھا۔ صرف رشتہ داری ہی کا تعلق بان کے چیش نظر نہ تھا۔ اس وجہ سے مقرضین و مالہ میں کی نفرت و کراہت کا سلسلہ حضرت عثان تک پیش کیا اور وہ مصر و عراق سے باغیوں ناقد ین کی نفرت و کراہت کا سلسلہ حضرت عثان تک پیش کیا اور وہ مصر و عراق سے باغیوں ناقد ین کی نفرت و کراہت کا سلسلہ حضرت عثان بہ تفذیر اللی ان باغیوں غارجیوں اور فاسقوں

#### marfat.com

فاجرول کے باتھوں ورجد شہاوت برُفائز ہوئے۔آپ کی شہادت سے امت محدید کونا قابل تلافي نقصان پہنچا۔اورفتنوں اورگروہ بندیوں کا درواز ، کمل کیا۔

حعرت على المرتفعي منى الله عنه كي بيعت خلافت كا انعقاد ان دبشت تاك حالات اور فتول کے طوفان میں ہوا۔ ہرطرف اختلاف کی آگ بحر کنے لکی بور ایسی جنگوں کا سلسلہ شروع ہواجن ہے اسلام اور اہل اسلام کوشد بدنقصان پہنچا۔ جس کی تلافی قیامت تک نہیں ہو مستحق -اورسب سعے بردُا نقصان وحدت اسلامی کا یاره یاره ہونا اور ند ہموں اور فرقوں کا وجود میں آ نا ہے۔ بینقصان قیامت تک ہوتار ہےگا۔ کیونکہ برگروہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے اوراس و كالعمليل وتعسين كرما ب و كولوك تو حقيقادا رواسلام من نكل مي بير بيد فعيرى بي ،اور مجمد بزوگ محابد كرام مثلاً معنرت ابو بكر، معزت عمر، معنرت عثمان، معنرت طلحه، معنرت زبير ادرام المومنين سيّده عائشه مديقة (رمني النّد عنم وعنها) ي بغض وعداوت كي وجد يصريح

مرای می جلا ہو سے میں۔

جہاں تک فرقد مفعلہ کا تعلق ہے بداوک حضرت علی رضی اللہ عند کی تمام صحابہ کرام رضی التدعنهم يرفعنيلت سے قائل بيں محرصحابہ كرام رضى التدعنهم يرزبان طعن درازنبيں كرتے۔ندان كى تكفيركرت بيل-ان كامعامله أسان بادر ظامرى طوريران كى ملت عذرى منوائش بعى ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دینی فضائل ذاتی اور دینوی کمالات ایسے ہیں جن کے تصور ہی سے عقلیں درطر جرت میں رئے جاتی ہیں۔ان کا احاطہ اور شام مکن نیس کراس کے با وجود حصرت على رضى الله عنه چوشے خليفه بيل جوآ دى آب كوخلفائے علاشه ير تفذيم وفضيلت د ہے وہ جمہور امت کے نز دیک بدعت ہے۔ محراس کی بیہ بدعت خفیف بدعت ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔اس کے بدخی ہونے کی دجہ بیہ ہے کہاس نے محابہ کرام رضی اللّٰہ عنہ ہے لے کر آج تک جمہور سلف و خلف کے نظریات کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ سلف صالح كوزياده علم تفاكه بإرگاه رسالت ميسكس كا قرب زياده تفااورا بهم معاملات ميسكس ير زياده اعتاد فرمايا كرتے تھے۔ وہ وجو ہِ فضيلت كوخوب مجھتے تھے اور جانتے تھے كه زيادہ

marfat.com

پر بیزگارادرخداترس کون ہے؟ بالخصوص مہاجرین دانساری ہے؟ کیونکہ حالت امن وجنگ میں وہ بارگاہِ رسالت کے حاضر باش تھے۔ بعد کے زمانے کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آ گاہ ہوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گاہ ہوادوہ ان سے زیادہ مقامات فضیات کو جانتا ہے یا اپ آ پ کوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ متقی اور خدا ترسیم میں اللہ عنہم سے نواید المحقی اور خدا ترسیم میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ کہ اس العقل اور بیہودہ ہے۔

marfat.com

## خاتمه صحابه کرام رضی الله عنهم کی فضیلت وعظمت اور دشمنان صحابه کری کری انجام بر دلالت کرنے والی حکایات ومنامات

میں نے ان حکایوں اور خوابوں کو اپنی کتاب "سعادة الدارین" اور دیگر قابل اعتاد کتابوں سے نقل کیا ہے۔ مثلاً اہام شعرانی رحمہ اللہ تعالی اور اہام ابن جمر رحمہ اللہ تعالی کی کتابوں سے جو حکایت کی کتاب کی طرف منسوب بیس ہے۔ بجھے لیجئے کہ دواہام ابوعبداللہ مجمد بین نعمان تنمسانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب "مصباح الظلام فی استعیشین بخیرالانام" سے ہاخوذ بین نعمان تنمسانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب "مصباح الظلام فی استعیشین بخیرالانام" سے ہاخوذ ہو کتاب سے بہت استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ سے سے میں نے اپنی کتاب سعادة الدارین میں اس کتاب سے بہت استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کے مصنف بہت بڑے اہام ہیں جن بی جالیت قدر اور کشرت فعنل کے باحث ان کی صحب نقل پراحماد کیا جا۔

آغاز کلام میں تی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اور بعض محابہ کرام رمنی اللہ عنم کے بجہ خواب نقل کے جانے ہیں۔ یہ خواب نقل کے جانے ہیں اور خلقائے راشدین کی نعنیات اور کے جانے ہیں۔ یہ خواب مجمل احادیت میں آئے ہیں اور خلقائے راشدین کی نعنیات اور تربیب خلافت بردلالت کر نظافی ۔

ا۔ حضرت حبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ستاکہ

' میں محواسر احت تھا کہ میرے پال دودہ کا بیالہ لایا کیا جے بھی نے میر ہوکر ہیا۔

یہال تک کہ میرائی کا اثر نا شول سے ظاہر ہوئے لگا۔ پھر جَو تھے رہا وہ میں نے عمروشی

اللہ عنہ بن خطاب کوعطا کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یو چھایا رسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تجبیر فرمائی ہے۔ فرمایا اس سے مراد علم ہے ( بخاری )''

علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تجبیر فرمائی ہے۔ فرمایا اس سے مراد علم ہے ( بخاری )''

ایک اور خواب میں حضور الورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کے بدن پر لمبی کے مین پر کھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجبیر' ممال کے مین دیکھی جوز بین پر کھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجبیر' ممال

دین''سے کی۔

۳- حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور سیّد عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' میں خوابِ ناز میں تھا۔ دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کئے جارہے ہیں اور ان کے جسموں بہم میں جن میں سے پچھسینوں تک پینچی ہیں اور پچھان سے کم ،عمر رضی جسموں پر میطیس ہیں جن میں سے پچھسینوں تک پینچی ہیں اور پچھان سے کم ،عمر رضی الله عنه بن خطاب گزر ہے تو ان کی تمیض درازی کی وجہ سے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی الله عنه م نے اس کی تعبیر یو چھی تو فر مایا: اس سے مراد ہے ' قبائے ذین'۔

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

"میں نے حالتِ خواب میں اپنے آپ کوایک کو کیں پر دیکھا۔ اس پر ایک و واقیا جس

کے ذریعے میں نے جتنا اللہ نے چاہا۔ پانی کھینچا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
نے اس ڈول کو پکڑ کر ایک یا دو ڈول کھینچے۔ مگتر کھینچنے میں پچھ کمزوری تھی۔ اللہ تعالی ابو بکر

رضی اللہ عنہ کی مغفرت فر مائے۔ پھروہ ڈول بڑھ کر بڑا ہو گیا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ
عنہ نے تھام کر پانی نکالنا شروع کیا تو اسے نزور سے نکالا کہ کوئی شخص ان کی طرح عبقری
اور طاقتو رنظر نہیں آتا تھا۔ ان کے کھینچے ہوئے پانی سے لوگوں نے جی بھر کر بیا یہاں تک
کہ اونوں کے لئے حوض بھی بھر لئے (بخاری مسلم)

علائے كرام فرماتے ہيں:

میخواب ان عظیم واقعات وحوادث کی تصویر ہے جو دونوں خلیفوں کے لئے ظاہر ہوئے اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ بیرسب حضور کا فیضان ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

#### marfat.com

صاحب امر (نبوت درمالت) ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے کارِ نبوت کو بطریق احس پائے مسکی اللہ علیہ وسلم نے کارِ نبوت کو بطریق احس پاؤ کفر مستحیل تک پہنچایا اور دین کے اصول مقرر فرمائے۔ تو فق النبی آپ کے دست اقدس پر باا دِ کفر فتح ہوئے جن میں مکہ مکرمہ، خیبر، مدینہ منورہ، بحرین، جزیرہ العرب اور سرز مین یمن کے دیگر علاقے ہیں۔ آپ نے بجر کے جوسیوں اور اطراف شام کے نفر اندی سے جزیہ دصول کیا۔ علاقے ہیں۔ آپ نے بجر کے جوسیوں اور اطراف شام کے نفر اندی سے جزیہ دصول کیا۔ ہم تکل، مقوس، شابانِ عمان اور شاہ حبش نجاشی نے آپ کی خدمت میں تحالف بھیجے۔ اصحمہ نباشی تو دولت ایمان سے بھی مشرف ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ زینت آ رائے خلاف ہوئے تو انہوں نے مرتدین اور مکرین کے خلاف جہاد کیا اور ان کا قلع قع کیا۔ جب ان سے فارغ ہوئے تو بیرونی گفار کے خلاف صف آ رائی کی۔ اس طرح ان کے ہاتھ پر بھریٰ، دمشق ، حوران اور آس پاس کے علاقے فتح ہوکرا سلامی قلم وہیں شامل ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسندِ خلافت کو عزت بخش۔ مضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان اور وہ اپنی ان کے عہد ہمایوں ہیں اسلام کی حدود دور دور دور تک کھیل گئیں۔ پورا ملک شام ، مصر، عراق اور سلطنت فارس کا بڑا حصہ فتح ہوا۔ شہنشاہ ایران ( کسریٰ) کی شان وشوکت مٹ گئی اور وہ اپنی سلطنت کے دور در از علاقوں کی طرف بھاگا یونمی ہرقل حدود شام سے نکل کر قسطنظنیہ کی جانب سلطنت کے دور در از علاقوں کی طرف بھاگا یونمی ہرقل حدود شام سے نکل کر قسطنظنیہ کی جانب فرار ہوا۔ اس طرح عہد عمر رضی اللہ عنہ ہیں کھرت فتو جات، شہروں کی آ بادکاری اور حکومتی اداروں کی شظیم واصلاح ہے تو ت اسلام ہیں اضافہ ہوا۔

اور پانی ان برالٹ بڑا۔

بیصدیث حضرت ابن عمر واور حضرت ابو ہر میره دضی اللّه عنما سے بھی مروی ہے مگر اس میں خواب و یکھنے والے خود نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم ہیں۔

حدیث کے آخری الفاظ ان فتنوں اور جھکڑوں کی نشاند ہی کررہے ہیں جو دور مرتضٰی میں وقوع پذریہ و ئے اور جن کی وجہ آپ کا دور بدامنی کا شکار رہا۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ آپنماز صبح سے فارغ ہونے کے بعدر خِ انور ' صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف کرتے اور فر ماتے۔

''آئی کسی نے خواب و یکھا ہوتو بیان کرے۔ میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔' چنانچہ لوگ اپنے خواب سناتے اور حضور ان کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ جبیبا کہ بخاری اور تر مذی میں حضرت سمر ہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

ترندی اور ابودا و دمین حضرت ابو بکر رضی الله عند سے ردایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ و
سلم کوا چھے خواب پہند تھے۔ اس لئے لوگوں سے بوچھتے تھے۔ ایک دن دریا فت فرمایا تو ایک
شخص نے عرض کیا۔ یا رسول الله صلی الله نعلیہ وسلم! میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا
گویا ایک تر از وہ سامی سے اتری ہے جس میں آپ صلی الله نعلیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی الله
عند کے ساتھ وزن کیا گیا تو آپ گرانباد نکلے پھر ابو بکر رضی الله عنداور عمر رضی الله عند کا وزن کیا
گیا جس میں ابو بکر رضی الله عند کا بلز ابھاری ہوا پھر عمر رضی الله عند اور عثمان رضی الله عند کوتو لاگیا
تو عمر رضی الله عند کا وزن زیادہ نکا۔ بعد از اس تر از واٹھا لی گئی۔''

اس خواب کے بعد ہم نے بی اکرم صلی اللہ نالیہ وسلم کے چبرہ انور پرنا گواری کے اثرات و کیھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ نالیہ وسلم نے کس سے خواب کانہیں یوجھا۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نا گواری کا سبب بیقھا کہ آپ آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے نتائج اور مراتب خلافت کو پوشیدہ رکھنے کوتر جیج دیتے تھے۔ اور جب اس خواب

#### marfat.com

کے ذریعے مراتب نعنیات کی تعیین ہوگئ تو اندیشہ ہوا کہ کہیں زیادہ تفضیل و وضاحت کے بیہ معاملات کھل نہ جا کیں۔ معاملات کھل نہ جا کیں۔ کیونکہ پر دوداری اوراخفاء اللہ تعالیٰ کی بلیغ تھمت ومشیت ہے۔

## بهلی حکایت: ایک عجیب وغریب تعبیر

یمن کے قبیلے نخع کا ایک وفد محرم دی ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااس وفد کی قیادت زرارہ بن عمر ونخعی کر رہے تھے۔ زرارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے دوران سفر ایک عجیب وغریب اور ہولناک خواب و یکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا۔ تم نے کیاد یکھا؟ عرض کیا میں نے ایک گدھی دیکھی جے میں پیچے قبیلے میں چھوڑ آیا۔ اس گدھی نے کیاد یکھا؟ عرض کیا میں نے ایک گدھی دیکھی جے میں پیچے قبیلے میں چھوڑ آیا۔ اس گدھی نے کمری کا بچہنم دیا جو سرخی ماکل سیاہ ہے۔ حضور نے پوچھا کیا تم پیچے کوئی حاملہ عورت چھوڑ تا باہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس نے بحد جمن کیا ہاں ایک لونڈی چھوڑ آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس نے بحد جمن کیا ہاں ایک لونڈی جھوڑ آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس نے بحد جمن کیا ہاں ایک لونڈی جھوڑ آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس نے بحد جمن کیا ہاں ایک لونڈی جھوڑ آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس نے بحد جمن کیا ہاں ایک لونڈی جھوڑ آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس بے جمن کیا ہاں ایک لونڈی جھوڑ آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس بے جمن کی مائل کیوں ہے؟

فرمایا: قریب آؤ۔وہ قریب آیا تو پوچھا تمہارےجم پر برص کا داغ ہے جسے تم چھپاتے ہو۔اس نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ!اس ذات کی تسم جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فرمایا۔اس داغ کوکسی نے بیس دیکھا۔نہ کسی کواس کاعلم ہے فرمایا اس نیچ کارنگ اس داغ کا مظہر ہے۔

زرارہ نے عرض کیا۔ بیس نے اس خواب بیس نعمان بن منذرشاہ جیرا کودیکھااس کے جسم پر دو پوشا کیس، دو ہاز و بندادر دومندرے ہیں۔ فرمایا: وہ عرب کا بادشاہ ہے بہترین لہاس اور زیب وزینت افتیار کرےگا۔

اس نے عرض کیا میں نے خواب میں ایک سفید و سیاہ بالوں والی بوڑھی ویکھی جو زمین سے برآ مدہوئی ۔فر مایاوہ دنیا کی بقید عمر ہے۔

اس نے کہا میں نے ایک آگ دیکھی جو زمین سے نکل کر میرے بیٹے اور میرے درمیان حائل ہوگئی۔اور پکار کر کہتی تھی۔

marfat.com

لَظْی لَظْی بصِیْرٌ وَ اَعْمٰی اکِلُلُتُمَ اکِلَلُتُمُ الِکَلُتُمُ مِی کِرُکِی آگ ہوں، دیسی ہوں اور اندھی ہو افظی کُتُمْ وَ مَالَکُمُ وَالَ الْوَلُالُ مِاوَلِ کِلِ اللّٰ ا

حضور نے فرمایا بیا ایک فتہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ پوچھا کونسا فتنہ؟ فرمایا کو این ہوری امام کو ناحق قتل کریں گے اور باہم گھ جا کیں گے بیخی قتل و غارت کریں (پھر حضور نے کھنے کی وضاحت کرتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھایا) اس فتنہ میں کنا ہمگارا پڑا ہے کو نیکو کارخیال کرے گا۔ اور مومن کا خون دوسر سے نے نزد کیک شنڈ ہے پانی سے زیادہ شریں ہوگا۔ اگر تمہارا بیٹا تم سے پہلے فوت ہوا تو تم اس فتنے کو دیکھو گے اور اگر تمہارا انتقال ہوا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو پائے گا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! دعا فرمائے میں انتقال ہوا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو پائے گا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! دعا فرمائے میں اس فتنے کا منہ ندو کھوں اس پر حضور صلی اللہ غایہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا و سے اور دعا مائی۔ 'اے اللہ! زرار داس فتنے کا زمانہ نہ پائے''۔ چنا خی زرار دفوت ہوگیا اور اس کا بیٹا زندہ مائی۔ 'اے اللہ اور قال میں شامل ہوا جنہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ضلاف بغاوت و رماتا آئکہ ان اوگوں میں شامل ہوا جنہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ضلاف بغاوت و مثورش کی اور قلاد و نہیعت گلے سے اتار پھیکا۔

یے خواب من کر حضرت صدیق اکبر رضی الله عند نے عرض کیا یار سول الله! اجازت ہوتو اس کی تعبیر عرض کروں ۔ فرمایا ہاں بیان کرو ۔ کہا سائبان ہے مرادا سلام ہے اور ٹیکنے والا مکھن اور

marfat.com

شہد قرآن ہے جس کی مشاس اور طاوت فیک فیک کرآ ربی ہے جباں تک آ سان تک واصل رسی کا تعلق ہے وہ حق ہے جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اور اس سے آپ سرفراز ہیں۔ آپ کے بعد ایک اور محق سے دابستہ وہ کر سر بلند ہوگا پھر تیسر انحف رفعت آشا ہوگا بھر چوتھا مخف اس حق سے دابستہ وہ کر مر بلند ہوگا پھر بیسلسلہ منقطع ہو کر جز جائے گا۔ یا مول اللہ! میر سے ماں باپ آپ پر قربان! فرمائے میں نے سے آبیس بیان کی ہے یا کہیں خلطی ہوگی ہے۔ مولی اللہ! اللہ کا واسط دے کر کہتا ہوں۔ میری اس خلطی کی نشان دی فرماد ہے نے اور مایا: "دفتم نے کھا ہے۔"

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں طویل کلام کیا ہے۔تفصیل درکار ہوتو اس کی طرف مراجعت کی جائے۔(دیکھئے فتح الباری جلد ہارہ ص ۱۳۸۳ ۲۳۳)

یہاں تک کہاہی طرزعمل پر نظر ٹانی کرے۔تمام سحابہ کرام رضی اللہ مختم کی محبت میں ڈوب جائے۔اور دل ان کے بغض سے خالی کر لے، یبی سلف صالح کاعقیدہ ہے اور علائے رہانی ہمیشہ اس برعمل پیرار ہے ہیں،اھ

#### دوسری حکایت

ا مام ابوعبداللہ بن تعمان کہتے ہیں کہ رضوان السمان نے بیان کیا۔ "میر اایک ہمسایہ تھا،
جوحضرت ابو بحرصد بین رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوست وشتم کرتا تھا۔ اس وجہ سے
اس کے ساتھ میری تو تکار ہوگئ ایک دن اس نے میرے سامنے شیخین رضی اللہ عنہا کو گائی
وی ۔ تو ہماری تکی کلا می ہوگئ میں فمگین گھر لوٹا۔ اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اس نم میں
میری نماز عشاء رہ گئی اور پر بیٹانی میں میری آ کھ لگ گئی۔ خواب میں نبی اکر مسلی اللہ سایہ وسلم
کی زیادت ہوئی ، میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میر اہمایہ میرے اسحاب کو گائی و تیاب
پوچھا۔ میرے اصحاب سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنبیا۔ آپ نے
فر مایا۔ یہ چھری نے کر اس کو ذرج کر دو۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے ماتھ خون آ اور ہیں۔

marfat.com

یس میں نے چھری پھینک دی اور جھک کرز مین سے ہاتھ صاف کئے۔ای اثناء میں میری آئکھ کھل گئی۔

جب بیدار ہوا تو مجھے شور ساسنائی دیا۔ میں نے کہا جا کرمعلوم کرویہ شور کیہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص اچا تک مرگیا ہے۔ ضبح دیکھا تو اس کے مگلے پر چھری کا نشان تھا۔

#### تيسرى حكايت

امام ابوعبد الله ابن نعمان لكصة بين:

''ایک دشقی بزرگ کئی سال تک حجاز مقدس میں مجادر رہے ، ان کا بیان ہے کہ قحط سالی کا ز مانه تھا۔ میں بازار کی طرف نکلاتا کہ د کا ندار ہے آٹاخریدوں۔ د کا ندار نے کہا آٹا اس شرط پر دوں گا۔ کہتم مینخین پرلعنت کرو گے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے ہنتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا۔ میں نے اے اس گنتاخی پر ڈاٹنا اور کہا۔ اس مخص پرلعنت ہو جو بیٹنین برلعنت كرے۔ "اس بروہ طیش میں آ گیا اور میرى آ تھے برتھیٹر دے مارا۔ پس میں اشكبار آتھوں ے مسجد کی طرف نوٹ آیا۔ میرے ساتھ مدینہ منورہ میں میا فارقین کا ایک عبادت گزارر ہائش پذیر تھاوہ میرا دوست تھا۔اس نے میری حالت و بکھ کر بوچھا۔ کیا ہوا؟ میں نے ماجرا سایا تو مير ے ساتھ روضہ اطہر كى طرف چل ديا۔ ہم نے وہاں زارى سے عرض كيا۔ يا رسول الله! " ہم برظلم ہوا ہے۔ ہماری دا دری فر مائے۔ہم اس غرض سے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔'اس کے بعدوالیں ہوئے۔ پھر میں سوگیا۔ الکی مجے آ کھ کھلی تو محسوس ہوا کہ میری آ کھ پہلے ہے بھی زیادہ اچھی ہے گویا اسے ضرب نہیں لگی تھی۔ پھرزیادہ دیر نہیں گزری کہ ایک نقاب ہوش تخص مسجد میں داخل ہوا۔اورمیرے بارے میں یو چھا۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے یاس آ کرسلام کیا پھر کہنےلگا۔ میں آ یکواللہ کا واسطہ دے کرالتماس کرتا ہوں کہ مجھے معاف کردیں۔میں نے آپ کو تھٹر مارا تھا۔میں نے کہا۔میں معاف نہیں کروں گا جب تک تم سارا

بولا \_ میں رات کوسویا تو خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں \_ساتھ ابو بکر،عمراور

marfat.com

علی رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ میں نے سلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا۔ اللہ تم سے راضی نہ ہواور تمہیں سلامت نہ رکھے۔ کیا میں نے تم کو تھم دیا تھا کہ تم شیخین پرلعن طعن کرو؟ پھرانی انگلی میری آئے میں گھسیرہ دی، اس سے اس کی بینائی جاتی رہی۔ اس منظر کے بعد میری آئے کھل گئی۔ اب میں بارگاہ اللہ میں تو بر کرتا ہوں اور عرض پر داز ہوں کہ میرے جرم بعد میری آئے کھل گئی۔ اب میں بارگاہ اللہ میں تو بر کرتا ہوں اور عرض پر داز ہوں کہ میرے جرم سے درگر رفر مائیں۔ میں نے اس کا قصد می کر کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔

# چونگی حکایت

ا مام ابوعبدالله نعمان حفاظ اورفضلاء کی ایک جماعت ہے ایک حیران کن واقعه مثل کرتے بیں ۔ بیروا قعه مختلف الفاظ ہے آیا ہے مگر سب کامغہوم ایک ہے۔

ایک خف نے جا ہے دخت سفر بائد ہاتو امیر مقلد نے اسے باایا اور پوچھا۔ تم تج پر جارہ ہوتو میری جارہ ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ کہا۔ اوائے جے کے بعد جب مدینہ منورہ حاضر ہوتو میری طرف سے سلام پیش کر کے عرض کرنا۔ یارسول اللہ! اگر آپ کے یہ ساتھی (ابو بکر وعمر) روضہ اطہر میں ندہوتے تو میں زیارت کے لئے حاضر ہوتا۔ وو شخص بیان کرتا ہے کہ منا سک جے سے فارغ ہوکر شہر نبی میں آیا۔ گراحتر ام رسول صلی اللہ نایہ وسلم کے پیش نظر مقلد کا پیغام نہ پہنچایا۔ دات کوسویا تو خواب میں حضور صلی اللہ نایہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فر مایا اے شخص تو رات کوسویا تو خواب میں حضور صلی اللہ نایہ اور کی است ہوئی۔ آپ نے فر مایا اے شخص تو ہوئے۔ یہ مقلد کا پیغام نہیں پہنچایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بارگاہِ رسالت کا احتر ام کرتے نے مقلد کا پیغام نہیں پہنچایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بارگاہِ رسالت کا احتر ام کرتے ہوئے۔ یہ تو بین آ میز پیغام نہیں دیا۔ آپ نے مراقد تن اٹھایا اور پاس کھڑ ہے شخص کو تھم دیا۔ ساستر الواور اس شخص کوئل کر دو۔

پھر جج وزیارت کی سعادت کے بعد عراق آیا تو معلوم ہوا کہ سی نے امیر مقلد کو بستر پر ذرئے کر دیا۔ شہر پہنچ کر اس کی تفصیل پوچھی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اسے بستر بی پر ند ہو ح پایا گیا ہے۔ پھر میں نے لوگوں کے سما منے اپنے خواب کا تذکر دکیا تو اس کا بہت چر چا ہوا اور ہوتے ہوتے بات امیر فر داش بن مستب تک پہنچی۔ اس نے مجھے بلا کر خواب کی حقیقت پوچھی تو میں بوتے بات امیر فر داش بن مستب تک پہنچی۔ اس نے مجھے بلا کر خواب کی حقیقت پوچھی تو میں نے خواب کا سمارا داقد یان کیا۔ اس نے کہا وہ استر اپہیان او کے میں نے کہا بال! پس اس

marfat.com

نے استروں سے بھرا ہوا طباق پیش کرنے کا تھم دیا۔وہ استرابھی اس طباق میں موجود تھا۔اور کہااس استرے کی نشاند ہی کرو۔ میں نے استروں کی چھان پھٹک کی اور پہچان کر مذکورہ استرا نھایا۔اس پرامیر فرواش نے کہا۔واقعی بیاسترا تمہارے خواب کی صدافت پر گواہ ہے کیونکہ مجھے یہی استرا مقتول کے سرکے پاس سے ملاہے۔

#### يانجويں حکايت

ابو محم عبدالله بن محم جنبلي فرمات بين:

''سنر مکہ کے دوران کچھ لوگ ملے۔ان میں سے ایک بہت عبادت گزار خف فوت ہوگیا تو انہیں اس کے دفن کی فکر لاحق ہوئی ۔صحرا میں ایک جھونپر انظر آیا تو اس کی طرف رخ کیا۔ وہاں جھونپر سے میں ایک بڑھیا موجود تھی جس کے پاس ایک کلہاڑا تھا۔ان لوگوں نے بڑھیا سے کلہاڑا مانگا تاکہ دفن کا اہتمام کر سکیس۔ بڑھیا نے کہا کیا تم قسمیہ ضانت دیتے ہوکہ کلہاڑا واپس کرو گے؟ کہا ہم ضانت دیتے ہیں۔ پھر کلہاڑا اے کرقبر کھودی اورا سے دفن کیا مگر ( بجیب اتفاق کہ ) کلہاڑا قبر ہی میں بھول گے۔ پھر جب وعدہ یاد آیا تو قبر کشائی کی ضرورت پیش آئی۔قبر کھو لئے پر دیکھا کہ مردہ زنجر میں جکڑا پڑا ہے۔اس لئے فورا قبر بند کر کے مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد بڑھیا کے پاس آئے اور سارا واقعہ کہ سنایا۔ بڑھیا نے س کر کہا آآ اللہ اللہ خواب میں حضور صلی اللہ خالے وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے تھم دیا۔ اس کلہاڑ ہے کو سنجال رکھو سیاس خص کے لئے زنجیر سے گا جوابو بکر وعمر ( رضی اللہ عنہما) کوگالیاں دیتا ہے۔''

# چھٹی حکایت

ابو محد خراسانی کہتے ہیں:

"ہارے ایک خراسانی حاکم کا ایک عبادت گزاد خادم نجے کے لئے روانہ ہونے لگا تو
اپنے آتا ہے اجازت طلب کی۔ گراس نے اجازت نه دی۔ خادم نے عرض کی جناب: میں
نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی فر ما نبر داری میں اجازت طلب کی ہے۔
اس نے کہا: ایک شرط پر اجازت دے سکتا ہوں۔ شرط پوری کرو گے تو اجازت مل جائے گ

#### marfat.com

ورنه بین - خادم نے کہا۔ شرط کیا ہے؟ کہاتمہار ہے ساتھ چھ خدمتگار، پھھاونٹ اور باربر داری کے جانور بھیج رہا ہوں۔روضۂ اطہر پر پہنچ کر کہنا یارسول اللہ!میرے آتا کا پیغام ہے کہ 'میں آ ب صلی الله علیه وسلم کے پہلو میں خوابیدہ دونوں اصحاب سے بیزار ہوں۔ ' خادم کا بیان ہے كهيس في بوجه مجبوري حامي مجرلى والانكه الله تعالى مير دنى جذبات كوخوب جانتا ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے پیش قدمی کر کے نبی اکرم صلی اللّٰہ نبایہ وسلم اور شیخین رضی النّد عنبم کے حضور سلام پیش کیا۔ مگر بُر اپیغام پہنچائے سے شرم اور جھجک محسوں کی۔ شب کومبحد نبوی میں روضه مقدسہ کے سامنے لیٹ گیا۔اور آئھ لگ گئی۔ پھرخواب میں ایسانظر آیا گویا قبر اطهر کی دیوار کھل گئی ہے اور حضور صلی اللہ تعلیہ وسلم سبز پوشاک میں باہر تشریف لائے ہیں اور آ پ کے بدن اطہر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سز لباس پینے ہیں اور با کیں طرف حضرت عمر دمنی اللہ عنہ بھی سبزلباس میں ملبوس ہیں۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دريافت كرتے بيل-اے مجھ دار مخص: كيا وجه بي تو نے پيغام نبيل پہنيا يا؟ میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی ہیبت اور خوف میں گھڑ ہے ہو کرعرض کرتا ہوں۔ یا رسول الله! " بجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے اصحاب کے بارے میں بیبود و پیغام عرض کروں۔ "حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے بخو بی علم ہے توج کے بعد بخیر و عافیت لوئے گا ان شاء اللہ۔ و ہاں پہنے کرا ہے آتا اے کہنا کہ رسول انتد سلی انتد نایہ وسلم نے جواباً یہ بیغام دیا ہے کہ اللہ تعالی بچھے سے بیزار ہے اور میں محمد رسول اللہ ( صلی اللہ نعلیہ وسلم ) بھی۔ ' پھر فر مایا: ہات سمجھ میں آ تحقی؟ میں نے عرض کیا۔ ہاں! یارسول اللہ! پھر قر مایا: وہ تیرے بہنینے کے بعد پیوستھے روز مر جائے گا۔ تو نے مجھ لیا؟ میں نے عرض کیا تی ہاں یارسول اللہ! اس کے بعد قرمایا یہ ہات ذہن نشین کر لے کہ مرنے سے پہلے اس کے چبرے پر پھوڑے طا بر بوں گے۔ بچھ گیا نا؟ عرض کیا ہاں یارسول اللہ!اس کے بعدمیری آنکھل گئے۔"میں نے بارگاہ خداوندی میں بحدہ شکر کیا کہ مجھے حضور کی اور شیخین کی زیارت نصیب ہوئی۔ نیز پیغام پہنچانے کی قتم بھی نہ ٹو ئی۔ جے سے فارغ ہوکر خیرو عافیت کے ساتھ خراسان لوٹا۔ ساتھ جا کم کے لئے قیمتی تخفے بھی لے لئے۔ وو

marfat.com
Marfat.com

دودن تک تو خاموش رہا۔ تیسر ہے روز کہے لگا۔ میر ہے کام کا کیا بنا؟ میں نے جواب دیا آپ
کا کام ہوگیا۔ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ کہا پوری تفصیل کیا ہے؟ چٹا نچہ میں نے پوری تفصیل
کے ساتھ واقعہ گوش گزار کیا اور جب حضور کے اس ارشاد پر پہنچا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ
سے بیزار ہیں۔ تو ہنس کر بولا۔ ' واہ! وہ ہم سے بیزار ،ہم ان سے بیزار۔''

میں نے دل ہی دل میں کہا۔اے دشمن خدا تجھے عنقریب بہتہ چل جائے گا پھر میری آ مد کے چوتھے روز اس کے چبرے پر پھوڑے نکل آئے۔اوروہ شدید درد سے دو جار ہوا۔ پھر ہم نے ابھی ظہر کی نماز بھی نہ پڑھی کہ اس کے دن شے فارغ ہو گئے۔

#### ساتویں حکایت

ایک عمر رسید بزرگ فرماتے ہیں: اہل مصر کی حکومت کا آخری دور تھا۔ ہیں اس وقت جامع عمرو بن عاص ہیں مقیم تھا۔ ایک روز صح کی نماز کے دوران جامع کے صحن ہیں شور وغل سا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ اکتفے ہو گئے۔ اور دیکھا کہ ایک شخص ذرخ ہوا پڑا ہے۔ حاضرین ہیں سے ایک شخص نے کہا ہیں نے اسے تل کیا ہے۔ کیونکہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عند کو گلیاں دیتا تھا۔ چنا نچاس شخص کو بادشاہ کے در بار میں الایا گیا تو بادشاہ نے اس سے وقوعہ کے بار سے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے تل کیا ہو بادشاہ نے تھم دیا اس شخص کو قید کر دیا جائے اور میت کو دفنا دیا جائے۔ چنا نچاوگوں نے بادشاہ نے تم دیا اس شخص کو قید کر دیا جائے اور میت کو دفنا دیا جائے۔ چنا نچاوگوں نے اس کے لئے قبر کھودی تو اس میں ایک اثر دھا تھا ہیں مجور آ اسے اس گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا گیا۔

#### آ تھویں حکایت

قبیلہ ملک کے مؤذن نے بیان کیا۔ میں اور میرا پچپا مکران کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہولیا۔ جوحضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنبما کی شان میں گتاخی کرتا تھا۔ ہم نے اسے منع کیا تو بازنہ آیا۔ بس ہم نے اپنا راستہ الگ کرلیا۔ جب

#### marfat.com

جانے گئے تو اس نے ہمیں کوستا شروع کر دیا۔ ہم نے خیال کیا اگر کوقہ واپسی تک ہمارے ساتھ ہے ہو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ہم اس کے غلام سے مطے اور کبا اپ آتا تا ہے ہیں ہمارے ساتھ آجا کے۔ اس نے جواب دیا۔ جناب میرے آتا کے ساتھ جیران کن واقعہ پیش ہمارے ساتھ آجا کے۔ اس نے دونوں ہاتھ می ہو کر خزیر کے سے ہو گئے ہیں۔ ہم اس کے پاس آئے اور کبا آپ اور کبا ہمارے پاس آجا سے اس نے دونوں ہاتھ تکال کر دکھائے اور کہ میرا تو یہ حشر ہوا ہے۔ پھر جب ہمارے باس نے میں آئے جہاں خزیروں کی کشر سے تھی۔ دہ انہیں دیکھ کر چلانے لگا اور ہماری شطروں سے او بھل نے والی اس کے ساری شکل خزیروں جیسی ہوگئے۔ پھر بھاگ کر ہماری نظروں سے او بھل ہوگیا۔ اس کے بعد ہم اس کا سامان اور غلام لے کرکوفہ آئے۔

#### نویں حکایت

ایک اور خص کا بیان ہے کہ ایک سفریس ایک شخص ہمارے ساتھ ہولیا جو حصرات شیخین رضی اللہ عنہما کی شان میں بکتا تھا۔ ہم نے اسے روکا گر باز نہ آیا۔ پھر کی کام کے لئے قافلہ سے الگ ہوا تو شہد کی تھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ مدد کے لئے چلایا۔ جب ہم اس کو بچانے کے لئے بڑ سے تو کھیاں ہم پر بھی حملہ آور ہوگئیں۔ یہاں تک کہ ہم اسے چھوڑ نے پر بچانے کے لئے بڑ سے تو کھیاں ہم پر بھی حملہ آور ہوگئیں۔ یہاں تک کہ ہم اسے چھوڑ نے پر بچور ہوگئے اور وہ اسے متواتر ڈیک مارتی رہیں۔

#### دسویں حکایت

شهربن حوشب كيتے بيں۔

marfat.com

ایمان الانے کے بعد مرتد ہو گئے۔اور مسلمانوں کے خلاف صف آراء رہے۔ یہ تقدیم کا انکار کرتا ہے اس کا نکتہ نگاہ خارجیوں جیسا ہے اور بید ین میں نی نئی باتیں کرتار ہتا ہے۔

میں نے دوسرے سے پوچھا کیا تو واقعی ایسا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں! پھر میں نے اس سے لڑنے والے سے کہا۔ (اس کا معاملہ خدا پرچھوڑ و کیونکہ) ''خدا گھات میں ہے اور بخو لی و کیور ہا ہے۔' اس نے کہا۔ نہیں میں اس کونہیں چھوڑ وں گا۔ یا پھر آ پ بھارا فیصلہ چکا ویں۔ میں نے کہا میں کیے فیصلہ چکا سکتا ہوں؟ رسول انڈسلی انڈسلی انڈسلی و مسلم کا وصال ہو چکا، سلسلہ کوجی رک گیا ہے۔

''اس نے سامنے ہُڑ کی آگ کی طرف و کھے کر کہا۔ ہم اس آگ میں کودتے ہیں۔ جوحق
پر ہوگا۔ نی جائے گا اور جو باطل پر ہوگا ہسم ہوجائے گا۔'' میں نے دوسرے سے کہا۔ تمبارا
اس پر اتفاق ہے؟ کہا۔ ہاں! پھر دونوں ایک دوسرے کا گر ببان پکڑے تھی کے مالک کے
پاس گئے اور کہنے گئے تھی کا دروازہ بند نہ سیجئے ہم اس میں کودیں گے۔ اس نے روکا تو
بولے۔ ہمارا آگ میں کو دنا ضروری ہے۔ پوچھا کیا مجبوری ہے؟ تو سارا قصہ بیان کیا۔ اس
نے کہا میں تمہیں تتم دے کر کہتا ہوں۔ ایسا نہ کرو۔ مگر وہ نہ مانے ۔ تو سن شخص نے برعت سے
کہا۔ مجھے پہلے داخل ہونا ہے یا تجھے۔ اس نے کہا: پہلے تو داخل ہو چٹا نچسٹی القد تعالیٰ کی حمد و
شاء کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس وقت اس کی زبان پر یکلمات تھے۔

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میرادین وعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم کے بعد سب
لوگوں سے انتشل حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ میں۔ جنہوں نے جان و مال سے تیرے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ سب سے پہلے ایمان الائے اور حضور کی دعوت کو تو ت دیے کا
سبب ہے ان کے علادہ کوئی ٹائی اثنین بیس (اس طرح اور بھی فضائل بیان کئے)۔

میراعقیدہ ہے کہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ومرتبہ ہے جن کے ذریعے تو نے اسلام کوعزت دی اور ان کے دم قدم ہے حق و باطل کے درمیان تفریق بیدا کی۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ورجہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ

#### marfat.com

سلی الله علیہ وسلم کی دوصاحبز ادیوں کےشوہر ہیں۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے ان کے حق میں فر مایا:

''اے عثمان!اگر میری تبیسری بیٹی بھی اس وقت ہوتی تو تیرے نکات میں دے دیتا۔''
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے جہیش عسرت ( یعنی تنگی
کے شکر ) کے لئے ساز وسامان مہیا کیا۔ نیز ہرمشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بجر پور
ساتھ دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ حضور کے پچازا دیمائی اور داماد ہیں ۔حسنین کر بمین رضی اللہ عنہ اور مشکل حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے۔

میں تقدیر کے خیر وشر پر ایمان لاتا ہوں۔ نیز ہراس چیز پر یقین رکھتا ہوں جس کا حضور نے تھے ہدی اشخے نے میا جس سے منع فر مایا۔ میراعقیدہ خارجیوں جسیانہیں۔ میں مرنے کے بعد جی اشخے اور حساب کتاب کے لئے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ جھے یقین کامل ہے کہ تو برحق خدا ہے تیری مثال کوئی نہیں ۔ تو اہل قبور کو جی اٹھائے گا۔ میں اتباع شر ایمت کرتا ہوں۔ برحق خدا ہے تیری مثال کوئی نہیں ۔ تو اہل قبور کو جی اٹھائے گا۔ میں اتباع شر ایمت کرتا ہوں۔ ابتداع وی القالے میں اتباع شر ایمت کرتا ہوں۔ ابتداع وی الفت نہیں۔

پھر کہا!

اے میرے اللہ! بیمیرادین داعتقاد ہے۔ اگر میں حق پر ہوں تو اس آگ کو جھے پر اس طرح محتند اکر دے جس طرح محتند اکر دے جس طرح تو نے ایرا ہیم نلیدالسلام پر کی۔ جھے ہے اس کی حرارت اس کے مسلطے اور اذبیت دور کر دے۔ میں بیافتدام تیرے دین کی حمایت ونصرت اور غیرت کے لئے کرر ہا ہوں۔ اس عقیدہ کے اظہار کے بعدوہ تھی میں کود گیا۔

اس کے بعد دوسرامتبدع شخص آ گے بڑھااوری کی طرح حمد و ثنا بیان کی۔ پھر کہا ''میراعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضر ت علی المرتفنی رضی اللہ عنہ افضل بیں۔ پھرآپ کے نضائل بیان کرنے کے بعد کہا میں حضر ت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو

marfat.com

برخی نہیں مانتا۔ابو بکرنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔مسلمانوں سے قبال کیا اور دائر ہ اسلام سے نکل گیا۔ای طرح عمر اورعثان نے بھی دین سے خروج کیا (معاذ اللّذعن ذلک) اس کے بعد اپنے گمراہ کن عقائد ونظریات کا ذکر کیا اور یہ کہتے ہوئے آگ میں داخل ہو گیا کہ یہ میرا وین وعقیدہ ہے۔''

کھٹھی والے نے کھٹھی کو ڈھک دیا۔اور یہ کہہ کر وہاں سے کھسک گیا کہ دونوں جل کر جسسم ہو جائیں گے۔ دونوں نے خودکئی کی ہے۔گر جس صورت حال واضح ہونے کے لئے وہاں کھڑا رہااور میری آئی کھیں کھٹھی سے اٹھنے والے دھوئیں پرجی رہیں۔ یہاں تک کہ سور ج ڈھل گیا۔اس وقت تھٹھی کا ڈھکٹا اٹھا اور کی نگل کرمیرے پاس آیا۔ جس نے اس کا ماتھا چو ما اور پوچھا، کیسے ہو؟ اس نے کہا۔ فیریت سے ہوں۔ جھے ایسی خوش منظر جگہ لے جایا گیا جہال طرح طرح کے فرش بچھائے گئے تھے۔ جن پر پھول بچھے تھے۔اور خدمت کے لئے خدمتگار موجود تھے۔ میں نے وہاں ایک گھڑی آ رام کیا۔ پھرکسی نے آ کر کہا اٹھ، تیرے جانے کا موجود تھے۔ میں نے وہاں ایک گھڑی آ رام کیا۔ پھرکسی نے آ کر کہا اٹھ، تیرے جانے کا فرائھہرو۔ پھر شھٹھی والے کو بلایا وہ لو ہے کا ایک ڈنڈ الے آیا۔اور بدعتی کو ڈھونڈ نے لگا۔ میاں تک کہ وہ بدعتی سے جا گا۔ پس اس نے اس کا سارابدن یہاں تک کہ وہ بدعتی سے جا کھی تھی جنہیں ہرکوئی میں تھیں جنہیں ہرکوئی میں تھیں۔ پڑھ سکتی تھا۔وہ سے رہو کی تھیں۔ جنہیں ہرکوئی

'' سیسرٹ اور باغی شخص ہے جس نے ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی تکفیر کی ، اور بیدر حمت الہی سے مایوس ہے۔''

اس جیران واقعہ کے بعد تین دن تک بازار بندر ہے تا کہ لوگ اس نی کا دیدار کریں اور اس کی روداد سنیں۔ اس موقعہ برچار ہزار آ دمیوں نے حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ عنہا براعین سے تو بہ کی (مصباح الظلام)

بدس حكايات بيں جن ميں اہل عبرت كے لئے سامان عبرت ہے اور صحابہ كرام رضى الله

#### marfat.com

عنہم بالخصوص حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنہما ہے دشمنی رکھنے دالوں کے برے انجام کا تذکرہ ہے۔

# گیار ہویں حکایت

امام شعرانی کی "منن الكبری" میں ہے:

شیخ عبدالغفارتوصی صاحب کاب الوحید فی علم التوحید ، فرماتے ہیں۔ ہمیں خبر لی کہ ایک شخص حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنبما پر لعن طعن کرتا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اے اس بُری حرکت ہے نع کرتے مگر بازشآ تا۔ اللہ تعالیٰ نے اے اس جرم کی پاداش میں خزیر بنا دیا اور اس کے مگلے میں زنجیرڈ ال دی۔ اس کے بچاس کے پاس جا کراس تکلیف دہ منظر کود کھتے اس کے مگلے میں زنجیرڈ ال دی۔ اس کے بعد اس کوموت آگی اور اس کی اولا دیے اے گندگی کے (اور کڑھتے) پھر پچے دنوں کے بعد اس کوموت آگی اور اس کی اولا دیے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ شخ قوصی فرماتے ہیں۔ میں نے اسے بچشم خود دیکھا وہ خزیروں کی می آواز ڈکالٹا تھا۔

بعد ازاں شخ محب الدین طبری نے ایک شخص کے دوالے سے جھے خبر دی کہ اس کی مسوخ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو اس نے تمام واقعہ بیان کیااور کہا''میر ایاب مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دو۔ گر میں اس طرز عمل سے بازر ہتا تھا۔'' مدین میں اس طرز عمل سے بازر ہتا تھا۔''

ایہا ہی ایک واقعہ حضرت شیخ نے من کبری کے چودہویں باب میں ذکر کیا ہے وہ فر ماتے ہیں۔

'' بھی پر اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ میں نے بچپن ہی سے کسی کے ساتھ ذاق نہیں کیا۔ بیادب اللی کی وجہ سے تھا۔ میں نے کسی نمازی بچے ،قر آن کے قاری یا ذکر میں مشغول بچے سے بھی آنکھ یا ہاتھ سے شرارت نہیں کی ، ورنہ مدرسہ میں کم ایسے بچے ہوتے ہیں جوان حرکتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

تاریخ شاہ منصور ابن سلطان میں ہے کہ حاکم حلب کی طرف سے ایک ایک خط مصر

marfat.com

لایا۔ اس خطیم تحریر تھا کہ جامع مسجد میں ایک امام نماز کی امامت کرار ہا تھا ای اثنا، میں ایک بدکار نے آ کر اس سے بُری حرکت کی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو شرارت کرنے والے کا چہرہ سنے ہو چکا تھا اور وہ خزیر کی شکل کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ لوگ اس واقعہ سے چہرہ سنے ہو چکا تھا اور وہ خزیر کی شکل کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ لوگ اس واقعہ سے انتہائی جران ہوئے اور یہ محضر نامہ تیار کیا۔ وراصل یہ غیرت اللی کا مظہر اور بارگاہ خداوندی میں بے ادبی کرنے والوں کے لئے جلد سزا کا ایک انداز ہے۔ میرے بھائی ! اپنی اوالا دکوایسی حرکتوں سے بازر کھنے گی کوشش کر ماھ

#### بارہویں حکایت

منن کبریٰ ہی میں ہے شخ عبدالغفار توصی رحمہ اللہ اپنی کتاب الوحید میں لکھتے ہیں۔
ایک بڑا عالم میرا دوست تھا۔ مرنے کے بعد خواب میں ملا تو میں نے اس ہے دین اسلام کے بارے میں پوچھا، مگراس نے جواب میں ٹال مٹول ہے کام لیا میں نے سوال کی، اسلام دین حق نہیں؟ کہا، ہاں دین حق ہے، میں نے اس کے چبرے کی طرف دیکھا تو تاریخین کی طرح سیاہ تھا۔ حالانکہ زندگی میں اس کا رنگ گورا تھا، پوچھا، تمہارا چبرہ سیاہ کیوں تاریخین کی طرح سیاہ تھا۔ حالانکہ زندگی میں اس کا رنگ گورا تھا، پوچھا، تمہارا چبرہ سیاہ کیوں ہے؟ دھیمی آ داز میں بولا ، میں نفس کی شراحت اور مصیبت کے باعث بعض سیابہ کرام کو بعض پر فضیلت دیتا تھا۔ شخ فرماتے ہیں اس عالم کا تعلق رافضیوں کے ایک شبرے تھا۔

#### تيرهوي حكايت

علامہ ابن حجر کمی''زواجر''میں خلفائے راشدین کے فضائل ومنا قب بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پرلعن طعن کرنے والوں کوالی فتیجے با تیں مشاہدہ میں آئی ہیں، جوان کی باطنی خباشوں اور شدید مزاؤں کی دلیل ہیں۔

كمال بن عريم تاريخ طب ميں لکھتے ہيں۔

جب ابن منیر نوت ہوا تو صلب کے پھے نواجوان اظبار خوشی کے لئے نکلے، وہ کہتے تھے جب کوئی گتاخ شیخین مرتا ہے تو اللہ تعالی قبر میں اس کی شکل مسخ کر کے فزیر بنادیتا ہے بلاشبہ

#### marfat.com

یہ بدبخت بھی گنتاخ تھااس کی قبر پر جانا جاہئے چنا نچہ وہاں جا کر قبر کھولی تو اس کی صورت خزیر
کی می ہو چکی تھی اور اس کا رخ قبلہ سے ہٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے قبر سے نکال کر باہر رکھا
تاکہ لوگ عبرت انگیز منظر دیکھیں پھر جلا کر اس کی خاکستر قبر میں پھینک دی اور او پر ہے منی
ڈال دی۔

#### چودھویں حکایت

ا مام ابن حجرز واجر بحواله تاریخ حلب نقل کرتے ہیں کہ ابوالعباس بن عبد الواحد نے صالح بزرگ عمر زغیبی کا واقعه ان کی زبانی بیان کیا، وه کہتے ہیں میں مدینه منوره میں مجاور تھا، روز عاشوره قبرعباس كى طرف نكلا اس قصبه مين امامية جلس كا انعقاد كرتے تنصے، اس وقت وہ وہاں جمع تنے، میں نے قبہ کے درواز ہ پردک کر محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام پر کھے مانگا۔ تو ایک بوڑھے تھی نے باہرنگل کر کہا، بابا بیٹے جائے، ہم مجلس سے فارغ ہولیں پھر آ پ کی خدمت كريں كے، چنانچە ميں بينے كيا (اور انظار كرنے لگا، كبل سے فارغ ہونے كے بعد ایک مخص میرے پاک آیا اور میرا ہاتھ تھام کر کھر لے گیا۔ پھر درواز ہ بند کر کے دوغلام مجھ پر مسلط کر دیئے۔انہوں نے مجھے خوب ز دوکوب کیا اور اپنے آتا کے حکم پرمیری زبان کاٹ دى ، ان كے آتا نے كہااب اسے چھوڑ دو۔ وہ دونوں بيجھے ہث كئے تو كہا'' جااس كے پاس جس كى محبت ميں سوال كيا تھا كە كتھے زبان لوٹا دے 'ميں وہاں سے نكا، اور روضه اطہر كے ياس آيا، اس وفت شدت الم سے كراه رہا تھا۔ ميں نے ول ميں كبايا رسول الله! آپ وكيھ ر ہے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق کی محبت میں مجھ پر کیا جی ؟ اگر آپ کے نز دیک وہ برحق ہیں وہ دعا سیجئے کہ میری زبان درست ہوجائے۔ پھرسخت تکلیف کی حالت میں رات روضہ اطہر کے قرب ہی میں گزاری، پھے در کے لئے آ کھ گی تو خواب میں دیکھا، کدمیری زبان پہلے کی طرح سیح حالت میں ہوگئی ہے پھر آ تھے کھلی تو فی الواقع زبان درست تھی۔اس احسان پر میں نے اللہ کاشکرادا کیا عمر زغیبی کہتے ہیں۔

اس سے میری محبت صدیق اکبر میں اضافہ ہوا، اسکلے سال امامیہ پھرمعمول کے مطابق قبہ

marfat.com

عباں میں اکتھے ہوئے ، میں نے حسب سابق دروازے پر محبت صدیق کے نام پر ایک دنیار طلب کیا ، حاضرین میں ہے ایک نوجوان نے کہا ہایا جیٹے جائے ہم فارغ ہولیں ، پھر فارغ بونے پروہ نوجوان مجھے اینے گھر لے گیا اور کھانا پیش کیا، کھانا کھا چکنے کے بعد اس نوجوان نے اٹھے کراندرونی کمرے کا دروازہ کھولا ، پھرزارو قطاررو ناشروع کر دیا ، میں نے اٹھے کر دیکھا کہ اس رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ویکھ کرجیران رہ گیا کہ اندر ایک بندر بندھا ہے۔ میں نے اس کاراز پوچھاتو اس نے اور زیادہ رونا شروع کیا، پھرمیری تسلی دینے پر کچھ خاموش ہوا۔ میں نے اسے میم دے کر کہا کہ مجھے صورت حال ہے آگاہ کر ،اس نے کہاا گر آپ مجھے یقین دیانی کرائیں کہ اہل مدینہ میں ہے کی کو چھے نہ بتا کیں گے تو سارا واقعہ بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے قتم دی کہاہل مدینہ میں کئی کے سامنے بیراز نہ کھولوں گا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ گذشتہ سال روز عاشور و ایک شخص قبہ عباس کے دروازے برآیا اور محبت صدیق میں کیھے ما نگا،میرا باپ، جوکہ بڑا امامی تھا، اسے گھر لے آیا اور اپنے غلاموں کے ذریعے ز دوکوب كرواكے اس كى زبان كاٹ ۋالى ، رات كے وقت سوئے توميرے باب نے سخت جيخ مارى ، ہم اس شور سے جاگ اٹھے دیکھا کہ اس کی صورت مسنے ہوکر بندر بن چکی ہے، ہم خوفز دو ہو گئے اور اسے اس کمرے میں ہاندھ کرمشہور کرویا کہ وونوت ہو گیا ہے۔اب اس وجہ سے میں صبح وشام روتا ہوں۔

میں نے پوچھا کیاتم اس زبان ہریدہ کو پہچان لوگ؟ اس نے کہا نہیں میں نے کہا اللہ ک قشم وہ میں ہی ہول جس کی زبان تمبارے باپ نے کٹوائی تھی۔ پھر سارا قصد بیان کیا تو اس نے اٹھ کرمیر سے سرادر ہاتھوں کو بوسد دیا پھرایک جوڑ ااور دینار دے کر رخصت کیا۔

## يندرهوين حكايت

امام شباب الدین ابو العباس احمد شرحی زبیدی صاحب مختم ابناری (م ۱۹۳۸) اپنی تاب طبقات الخواص اهل النسدق والاختصاص من اولیا ، یمن مین مشهور فقیدی لم صاحب کرامت بزرگ حضرت ابوالخطاب عمر بن مبارک نخفی کند کردمین لکھتے ہیں۔

#### marfat.com

ایک سال وہ جج بیت اللہ شریف اور زیارت روضہ اطبر سے مشرف ہوئے پھر روضہ اطبر کے سامنے کھڑے ہو کرحضور سلی اللہ علیہ وسلم اور شیخیان کی بارگارہ میں مدحیہ تصیدہ پڑھا۔ جب پڑھ چکے تو ایک رافضی عزیت افز ائی کے لئے انہیں گھر لے گیا پھر گھر کے دروازے بند کر کے سلوار نکال کی ، اور بولا۔ اب دو باتوں میں سے جو چا ہے اختیار کر ، یا تو شیخیان کی مدح کرنے والی زبان باہر نکال تا کہ اسے قطع کروں ، یا سرقلم کرائے کے لئے تیار ہوجا۔

انہوں نے زبان یا ہرنکال کی تو اس ظالم نے اسے کاٹ کران کے ہاتھ پر کھ دیا اور کہا یہ تیری تھیدہ گوئی کا انعام ہے اس کے بعد فقیہ ندکورا پی ہریدہ زبان نے کر روف اطبر پر ہ ضر ہو کے اور اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، پھر وین لیٹ رہ، اس رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضرت ابو بھر اور حضرت عمرضی اللہ عنہما بھی ساتھ تھے ،حضور نے فر مایا ابو بھراس کی زبان لوٹا دو، چنا نچ حضرت ابو بھرصد بی نے کٹا ہوا کڑا ہاتھ میں لے کر زبان کے ساتھ جوڑ اور فر مایا اس کی زبان لوٹا دو، چنا نچ حضرت ابو بھرصد بی نے کٹا ہوا کڑا ہاتھ میں لے کر زبان کے ساتھ جوڑ ااور فر مایا اے زبان اللہ کی قوت واعانت سے جڑ جا، پس وواس طرح ہوگئی جس ساتھ جوڑ ااور فر مایا اے زبان اللہ کی قوت واعانت سے جڑ جا، پس وواس طرح ہوگئی جس طرح کئنے سے پہلے تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم نے اپنا دست اقد س میر سے سراور جسم پر پھرا، پھرشیخی ن نے بھی ایسا بی کیا اور میر ہے تی میں دعا فر مائی ، اس کے بعد جب آ کھ کھلی قو بیل معلوم ہوا گویا پچھ ہوا بی نہیں تھا، پھر فقیہ مذکور یمن لوٹ آ نے اور ان کی یہ کرامت اوگوں میں بہت مشہور ہے۔

ا گلے سال جب نج و زیارت کا شرف حاصل ہوا اور قصید و پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک خوبصورت نو جوان نے عرض کیا۔ جناب میری خوا بش ہے کہ رات میرے ساتھ چلیں ہم آپ ہے کہ رات میرے ساتھ چلیں ہم آپ ہے برکت حاصل کرنا جا ہے جی ،حضرت ابوانطا ب فرماتے جیں۔

میں اس کے ساتھ بولیا تا آ نکدایک گھر پہنچے جو مانوں سانظر آتا تھا، مجھے ہجو ترور ہوا، پھر ذات الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا، اندرایک بندر بندھا تھا جھے و کھتے ہی بھڑک افعااور حملہ کردینا چاہتا تھا، نو جوان نے اس کوجھٹرک کر ہٹایا اور مجھے اس سے دور بخھایا۔ پھر کھانا لے آیا اور بھم نے مل کر کھانا بعدازاں کہنے لگا اے بزرگ فٹید! آپ اس گھر کو

marfat.com
Marfat.com

یبنی نے بیں؟ میں نے کہاہاں پوچھااس بندر کی بھی شناخت ہے؟ میں نے جواب ویانہیں،
کہنے لگاہے وہ ہی بوڑ ھاشخص ہے جس نے آپ کی زبان کائی تھی،اور میں اس کا بدیا ہوں۔
ہوا یہ کہ آپ کی زبان قطع کرنے کے بعد رات کوسویا، پھر بندروں کی طرح چلاتے
ہوئے اٹھ بیضا، ہم نے چراغ جلا کرویکھا تو اس کی صورت بگڑ چکی تھی۔اور بندر بن چکا تھا۔
پس ہم نے اسے بائدھ ویا۔اب ہم سب اس کے مذہب سے تو برکر چکے جی اورشنی ن سے
میت کرتے ہیں،

حسنرت شیخ فرماتے ہیں مجھےاس واقعہ ہے انتہائی حیرانی ہوئی ۔ پھرو ماں ہے رخصت ہوا۔

سولہویں حکایت

#### marfat.com

جب فارغ ہوئے تو ایک محص نے ساتھ چلنے کی التماس کی ، آپ ساتھ ہو لیئے ، جب اس کے گھر کے قریب آئے تو محسوس ہوا کہ جگہ جانی پہچانی ہے پھر ذات خداوندی پر بھروسہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے ، ال خص نے خوب آؤ بھگت کی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ آپ گھر کے اندرونی جھے میں لے گیا جہاں ایک بندر بندھا تھا، پو چھا، آپ اس کو پہنچان آپ گھر کے اندرونی جھے میں لے گیا جہاں ایک بندر بندھا تھا، پو چھا، آپ اس کو پہنچان بی بین ، فرمایا نہیں ، کہا ہے وہ بی ہے جس نے آپ کی زبان کائی تھی ، اللہ تعالی نے اس کی شکل می کری اور میں اس کا بیٹا ہوں ، انتہی ،

امام یافعی اس کے بعد لکھتے ہیں،

وہ گھر جبال حضر تابن زغب کی زبان قطع کی گئی، دار قاشانی کے نام ہے مشہور ہے۔
جھے بھی اس گھر کے پہلو میں ایک چہوتر ہے پر دات گزار نے کا اتفاق ہوا، میں اوگوں کی نظروں سے نہجے اور آمدورفت کی جگہ سے دورر ہے کی خاطر و باں رہا، جھے اس مکان پر بے رفتی اور ویرانی می نظر آئی، اور خوف سامحسوں ہوا، حالا نکہ ویران جگہوں سے جھے انس ہے، رات کو مشعل پر دار لوگ میر ہے پاس آئے اور کہنے لگے ہم اس علاقے کے رکیس ہیں، اور جان پہچان کے بغیر یبال کی کور ہے نہیں و ہے تم اپنا تعارف کراؤ۔ میں نے کہا میں ایک جان پہچان کے بغیر یبال کی کور ہے نہیں و ہے تم اپنا تعارف کراؤ۔ میں نے کہا میں ایک نا دار پر دیری ہوں۔ کہنے لگا چھام من وسکون کے ساتھ سوجاؤ، گر میں اٹھ کرایک اور مکان کی طرف چلا گیا جہاں میں نے دات بسر کی، بعد از اس جھے بتایا گیا کہ ہے و بی گھر ہے جہاں ابن ظرف چلا گیا جہاں میں نے دات بسر کی، بعد از اس جھے بتایا گیا کہ ہے و بی مدنیہ منورہ کا کوئی امیر زغب کی زبان کائی گئی تھی، میں اسے پہچا نثا نہ تھا، نہ اس وقت و باں مدنیہ منورہ کا کوئی امیر و مال رہتا تھا۔

### سترهویں حکایت

امام یافتی اپنی کتاب نشر المحاس بی می تحریر فرمائے بین کہ سیجے سند کے ساتھ ٹابت ہے کہ رافضیوں کا ایک گروہ قطب الاقطاب شیخ الشیوخ محی الدین عبد القادر رضی القد عنه کی مجلس میں دو بند ٹو کریاں لایا اس دفت آپ کری پر جلوہ گر تھے اور اوگوں ہے کو گفتگو تھے۔ رافضیوں نے کہا، بتائے ان ٹو کریوں میں کیا ہے ؟ یہ من کرآپ پنچ تشریف ااے اور ایک نو کری پر باتھ

# marfat.com Marfat.com

رکھا پھر فر مایا اس میں ایک اپانچ بچہ ہے پھرا سے کھو لئے کا تھم دیا۔ تو اس ٹوکری میں واقعی ایک اپانچ بچہ تھا۔ بعدازاں دوسری ٹوکری پر ہاتھ رکھ کر فر مایا اس میں ایسا بچہ ہے جو بی ری ہے پاک ہے، پھر تھم دیا اسے کھو لیئے، جب ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں صیحے و سالم بچہ تھا، و ہ بچہ اٹھ کر چلنے لگا، آپ نے اس کی پیشانی پکڑ کر فر مایا اپانچ ہو جا تو و و جھٹ اپانچ ہو گیا، اس منظر کو د کچھ کر دافضی گروہ نے عقیدہ رفض ہے تو ہے کرلی۔

#### الثماروي حكايت

ا مام ابن حجرٌ زواجر ميں لکھتے ہيں ،

ایک صالح بزرگ کا بیان ہے کہ میں ایک گروہ کے ساتھ قبر علی الرتضی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لئے نکا ، ہم ایک علوی سردار کے ہاں تھم رے، اس کا غادم یہودی تھا جو گھر بار کے کام کائی کا ذمہ دار تھا، ایک باتی دوست نے اس کے ساتھ ہماری جان پہنچان کرائی تھی اس لئے عنوی نذکور نے خوب عزت کی ، میر ے باشی دوست نے اس سے کبا، اے سردار آپ کے کام اچھے ہیں ، شرف ومروت اور اکرام وعزت آپ کو حاصل ہے گرایک بات تھنگتی ہے کہ آپ نے ایک یہودی کو خدمت پرلگارکھا ہے حالائکہ یہ آپ کے دین اور آپ کے جدا مجد کو مین کا مخالف ہے ، کبا ہیں نے کئی غلام اور کنیز میں خرید سے ہیں گر کسی کو اپنے مزائ کے وین کا مخالف ہے ، کبا ہیں نے کئی غلام اور کنیز میں خرید سے ہیں گر کسی کو اپنے مزائ کے مطابق نہیں دیکھا نہ کسی کو اس کی طرح دیا نتدار اور اخلاص مند پایا ، یہ درون خان اور ہیرون خان اور ہیرون خان سے ایک شخص مطابق نہیں دیکھا نہ کہ کہا ، جنا ہا آپ ہو بیوں کا ما لک ہے تو اس پر اسلام پیش کیجے ، شاید اللہ تعالی اسے تو فیق مدابت دے۔

چنانچ علوی نے اسے باایا اور اس نے آتے ہی کہا بخد اجائیا ہوں کہ آپ نے جھے کیوں بالیا ہے ؟ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا اب یہودی ! تو اس موی سردار، جس کا قو خدمتگار ہے ، کی فنسیات ، سرداری اور شان سے بخو ٹی آگاہ ہے یہ تھھ سے مہت کرتا ہے اور تیری امانتداری اور کام کی گرانی کی تعریف کرتا ہے ، یہودی نے کہا میں ہمی اس سے مہت کرتا ہے ہیں مہدوی نے کہا میں ہمی اس سے مہت کرتا ہے اور ایک مہت کرتا ہے مہتا ہے مہت کرتا ہے مہتا ہ

#### marfat.com

ہول، پوچھا پھراس کے دین کے معالم میں اس کی پیروی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہالوگو! میراعقیدہ ہے کہ حضرت عزیز نیلیہ السلام کریم نبی ہتھے،حضرت موی مایہ السلام بھی ایک معزز نی ہے،اگر میں جانتا کہ یہودیوں میں کوئی ایسا ہے جو نبی کی بیوی پر بہتان باندھتا ہے یااس کے والد کو گالیاں دیتا ہے اور تی ہے اسحاب پر زبان طعن کھواتا ہے تو میں ہر کز دین یہودیت اختیار نہ کرتا، بناؤ اگر اسلام قبول کرلوں تو کس کی پیروی کردں گا؟ ہم نے اس کو کہااس ملوی کی ، جس کا خدمتگار ہے۔ کہا، میں اس چیز کواینے لئے پہندئیں کرتا، یو چھا کیوں؟ کہا بیا ہے نبی کی زوجہ عائشہ پر بہتان باندھتے ہیں،اس کے والدابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں،ای طرح عمر پرلعن طعن کرتے ہیں، میں پیندنبیں کرتا کہ دین محمد قبول کرئے تھر آپ کی از وائے پر بہتان طرازی کروں۔اور آپ کے اسحاب کوگالیاں دوں ،اس لحاظ سے بھتا ہوں کہ میرادین بہتر ہے بینسبت اس دین کے جس پرمیرا آتا ہے۔ بیان کراس علوی سے شرمندگی ست سر جھکالیا اور جان لیا کہ یہودی کی بات کی ہے پھر پھھ دیر تک سر جھکائے زمین کی طرف تکتار با، بعدازاں کہنےلگا،اے یہودی تونے سے کہا، ہاتھ بڑھا۔ میں توحید ورسالت کی گواہی دیتا ہوں اور اپنے پہلے عقید ہے اور طعن شنیج سے تو بے کرتا ہوں ، بیان کریہودی نے کہا میں بھی تو حید و رسالت محمد میرکی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی بھی کہ دین اسانام سیادین ہے اور اس کے سوا ہروین باطل ہے،اس کے بعد و و مخلص مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالی کی تو فیق و مدایت ہے علوی ک تو بہ بھی سے تو بہ ہوگئی۔

الله تعالیٰ جمیں اپنی رضا ہے ہم آ جنگ ہونے اور حسنور صلی القد ماید وسلم کے نقوش سیرت پر جلنے کی تو میں عطافر مائے ، بے شک و دبڑا دا تا ، کرم نو از اور مہر بان ہے۔

# استدراك:

یہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکور الصدر علوی نے منصرف تو بہ کی بلکہ نئے سرے سے اسلام قبول کیا کیونکہ حضر مت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہنان طرازی ، تکندیب قرآن ہے اور اللہ منہا پر بہنان طرازی ، تکندیب قرآن ہے اور اللہ کی براُمت کی نفی ہے ، اور یہ بالا جماع کفر ہے ، یونہی ان کے والد کرامی حضرت او بجر

marfat.com

صدیق رضی اللہ عنہ کے شرف سما بیت کا اٹکار تکذیب قرآن ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِذْيَقُولُ لَصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا

یاد کرو جب نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم این صاحب (یعنی ساتھی) سے فرمارے تھے ہم نہ کراللہ تعالیٰ ہمارے ساتھے)

بہت ہے فقہا، نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا پرسب وشتم کرنے والے کے لگر فتوی ویا ہے اس کئے حضرت عبداللہ ہمدانی فرماتے ہیں۔

"میں ایک بارطبرستان میں حضرت حسن بن بزید دائی کی خدمت میں حاضرتھا، وہ گوؤری بوش بزرگ ہے، نیکی کا تھم دیتے اور برائی ہے منع کرتے تھے۔ ان سالانہ بیس ہزار دینارسجا بہ کرام کی اوالا دیر خرج کرنے کے لئے بغداد بھیجے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور حضرت عائشہ کی شان میں بخے لگا، حضرت حسن نے اپنے نماام کو تھم ویا کہ اس کی گرون مار دین اس تھم سے علویوں کا قبیلہ بھڑک اٹھا، وہ کہنے لگے کہ بیتو ہمارے قبیلے کا آدی ہے فرمایا (معاذ اللہ)

اس نے تورسول اللہ سلی اللہ نالیہ وسلم پرطعن کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے

خبیث عورتوں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مردوں کے لئے ہیں اور فبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے اور پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں ، وہ ان ( کواسیوں ) کے الزامات ہے بری اور پاک ہیں ،

الْنَحْبِيْثَاتُ لِلْغَبِيْنِ والْخَبِيْثُونَ لِلْمَجْبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلْمَجْبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِللَّهِبِيْنِ والطَّيِّبُونَ لِللَّهِبِيْنِ والطَّيِّبُونَ لِللَّهِبِيْنِ والطَّيِّبُونَ لِللَّهِبَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مُبْرَوُونَ مِمَّا لِطُيِّبَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مُبْرَوُونَ مِمَّا لِيَقُولُونَ مِمَّا لِللَّهِبَاتِ اللَّهِ لَكُونَ مِمَّا لِيَقُولُونَ مِمَّا

اگر معاذ الله معاذ الله حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها پاک و طاہر نه ہوں تو معاذ الله ان کے پاک شوہر کے متعلق بھی میں کہنا پڑے گا،اور بیکفر ہے کیونکہ حضور طیب و طاہر ہیں بلکه ساری مخلوق سے زیادہ پاک ویں اور معزز ہیں۔اس لئے حضرت عائشہ بھی پاک جی اور ہر شم کی ساری مخلوق سے زیادہ پاک اور معزز ہیں۔اس لئے حضرت عائشہ بھی پاک جی اور ہر شم کی

#### marfat.com

طعن وشنیج ہے مبرا ہیں،اے غلام اٹھ اور اس کافر کی گردن اڑا دے، پس اس نے تمیل تئم کرتے ہوئے اسے قل کر دیا۔ ع خرکم جباں یاک

## انيسوين حكايت

تیخ شرف الدین شعبان قرشی مقری اپنی کتاب شقا الاسقام فی تصل العمل قا علی خیر
الا نام صلی الله نام میں ابوعلی قطان رحمہ الله کا بیان نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔
میں نے خواب بیس دیکھا گویا کرخ کی جامع شرقیہ ہیں ہوں، وہاں حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ دواور آ دمی ہمی ہیں جنہیں میں پہنچا نتائہیں۔ میں نظیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ دواور آ دمی ہمی ہیں جنہیں میں پہنچا نتائہیں۔ میں نے آگے بڑھ کرسلام عرض کیا، مگر حضور نے جواب نددیا میں نے عرض کیا یا رسول الله! میں تو شب وروز آپ کی ذات گرای پر ورود وسلام پڑھتا ہوں، جواب سلام سے محروی کی کیا وجہ شب وروز آپ کی ذات گرای پر ورود وسلام پڑھتا ہوں، جواب سلام سے محروی کی کیا وجہ ہوگر میر سے اصحاب کو گالیاں دیتے ہو، میں نے عرض کیا یا رسول الله! میں آپ کے دست مبارک پر تو بہ کرتا ہوں اور دعد و کرتا ہوں کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا و خطریک السلام ورحمۃ الله و برکاتہ،

#### بيبوين حكايت

ا مام ممہودی خلاصۃ الوفافی اخباردار المصطفی میں امام حب الدین طبری کی کتاب الریاض امام محب الدین طبری کی کتاب الریاض النظر ہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ثقتہ وصدوق اور خیرو صلاح میں مشہور بزرگ شیخ عمر بن النظر ہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ثقتہ وصدوق اور خیرو صلاح میں مشہور بزرگ شیخ عمر بن انظر ہ کے حوالے سے اردن اینے والدگر امی نے قال کرتے ہیں۔

ایک پارسانخض ،اور بارگاہ رسالت کے خدمتگاروں کے سرداریشخ نمٹس الدین صواب المطلی نے جھے سے کہا، آپ کو تیران کن واقعہ سنا تا ہوں میراایک دوست امیر کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور وہاں کی اہم خبریں جھے لا کر دیتا تھا، ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا، آج ایک بہت تھا اور وہاں کی اہم خبریں جھے لا کر دیتا تھا، ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا، آج ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ حلب کے پھے لوگ آئے ، انہوں نے بہت سا مال امیر کی خدمت میں بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ حلب کے پھے لوگ آئے ، انہوں سے جھنے سا مال امیر کی خدمت میں اس غرض سے پیش کیا کہ حجر ہ مقد سے کھول کر روضہ اطہر سے حصر ت ابو برصد این اور حصر ت عمر

marfat.com

رضی القدعنہ کے اجساد تکا لئے کا موقع مہیا کرے، امیر نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا، پھر نے اب انگر دری کہ امیر کا اپنجی میرے پاس مجھے بلانے کے لئے آیا میں حاضر ہوا تو امیر نے کبا صواب! آئ رات پچھاوگ مبحد کا درواز ہ گھٹھٹا کیں گے، ان کے لئے درواز ہ گھول دینا اور انہیں حسب منشاء کا م کرنے ہے منع نہ کرنا میں نے کہا، جناب بھم پچل ہوگا، پھر چجر ہ تریف کے پیچھے آ کر دونے لگا، جب عشاء کی نماز ہو پھی اور سب درواز سے بند ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بیعی آئے بعد باب السلام کی جانب سے درواز سے پر دستک ہوئی۔ میں نے امیر کے تھم کے مطابق دروازہ کھول دیا تو میر سے انداز سے کے مطابق چالیس آ دمی پھاوڑ ہے، کدالیس ضعیں، اللہ کی تم دروازہ کھول دیا تو میر سے انداز سے کے مطابق چالیس آ دمی پھاوڑ ہے، کدالیس ضعیں، اللہ کی تشم میر مشرشر بیف کے قریب تک نہ پہنچ کہ ان سب کو اسباب و آ ابات سمیت زمین نے نگل لیا، اور کھو جب ایر کو چھا، صواب! و و اوگ نہیں آ کے بھر جب امیر کو کا تی اندیان کے بعد بھی خبر نہ لی تو جھے با کر پو چھا، صواب! و و اوگ نہیں آ کے بھر جب امیر کو کا تی ان کا نام و نشان تک با تی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط نے کہا میں اور خود مشاہدہ کر لیس ، وہاں ان کا نام و نشان تک باتی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط چلیں اور خود مشاہدہ کر لیس ، وہاں ان کا نام و نشان تک باتی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط چلیں اور خود مشاہدہ کر لیس ، وہاں ان کا نام و نشان تک باتی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط چلیں اور خود مشاہدہ کر لیس ، وہاں ان کا نام و نشان تک باتی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط چلیں اور خود مشاہدہ کر لیس ، وہاں ان کا نام و نشان تک باتی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط چلیں اور خود مشاہدہ کر لیس ، وہاں ان کا نام و نشان تک باتی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط جانب اس کو نام و نشان تک باتی نہیں ، امیر نے کہا آگر تم باری غلط جانب اس کو نام ک

محبّطبری کہتے ہیں میں نے اس واقعے کا تذکرہ ایک ثفتہ خص سے کیا تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں شخ ابوعبد اللہ قرطبی کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت شخ صواب ندکور ان کو یہ واقعہ سنار ہے تھے میں نے خود میدواقعہ ان کی زبان سے سنااھ۔

اس واقعہ کو ابو محمد عبد اللہ بن افی عبد اللہ ابن افی محمد مرجانی نے اختصار کے ساتھ تاریخ مدینہ میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنے والدگرامی امام جلیل ابو عبد اللہ مرجانی سے سنا اور انہوں نے خادم حجر وشریف سے سن کر بیان کیا پھر میں نے بھی بالمشاف خادم حجر و سے اس کی ساعت کی،

اس کوا مام شعرانی نے اپنی کتاب من کبری کے بار ہویں باب میں مخضر انقل کیا ہے اور امام

#### marfat.com

طبری کے حوالے سے بیاضافہ کیا ہے کہ حرم کے جس افسر نے اس کی اجازت دی تھی وہ کوڑھ کے مرقی میں بنتلا ہوااس کے اعضاء کٹ کرگرنے لگے اور بہت بری حالت میں نوشتہوا۔ امام شعرانی "فرماتے ہیں

''جب رافضیو ل کوان کے زمین میں گڑنے کی خبر ملی تو بھیں بدل کر مدنیہ شریف آئے ،
اور حیلہ سازی کر کے خادم کوایک ویران جگہ پر لے گئے اور اس کی زبان کا ندی ، اس کے
بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ لم (خواب میں) خادم مجد کے پائ تشریف الے ۱ وراس کے بدن
اور منہ پر دست اقدی بھیرا تو اس کی زبان بحال ہوگئی ، ان بد بختوں نے خادم کے ساتھ
دوسری اور تیسری بار بھی بھی سلوک کیا تو حضور نے کرم نوازی کر کے اس کی تکایف زائل فرما
دی اور دوسمجے وسالم ہوگیا

نوٹ: اس واقعہ کو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب جذب القلوب میں ریاض نفر ہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

# اكيسوين حكايت

ا مام غز الى احياء العلوم شريف ميں فر ماتے ہيں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند کا بیان ہے کہ میں نے بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا خواب میں ویدار کیا، شیخین رضی الله عنها بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ اس اثناء میں حضرت علی اورحضرت معاویہ رضی الله عنهما کوالایا گیا اور ایک مکان میں وافل کر کے درواز و بند کردیا گیا، اور بیسب کچھ میری آئکھوں کے سامنے ہوا، تھوڑی بی ویر میں حضرت علی یہ کہتے ہوئے باہر شریف الائے رب تعبد کی شم امیر سے حق میں فیصلہ ہوگیا، تھوڑی ویر کے حضرت ، معاویہ فیکا اور وہ کہدر ہے تھے رب تعبد کی شم جھے بخش ویا گیا،

شارح احیا اسید مرتضی فر ماتے ہیں۔

اس خواب كوابن الى الدنيائي " كتاب المنامات " بيس روايت كيا،

# marfat.com Marfat.com

#### بائيسويں حکايت

حافظ سیوطی رحمه الله تعالی شرح الصدور میں ، نیز سیّد مرتضی رحمه الله تعالیٰ شرح احیا ، میں تحریر فرماتے ہیں۔

ابن سعد نے طبقات میں ابوم وعمر و بن شرحبیل سے روایت کیا، کہ میں نے خواب میں و یکھا، گویا مجھے جنت میں داخل کیا گیا، کیا و یکھا ہوں کچھ خیصے ہیں، میں نے بو چھا یہ س کے لئے ،ید دونوں شخص جنگ صفین میں حضرت کے لئے ،ید دونوں شخص جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے شریک ہوگے۔ میں نے بو چھا، یہ جنت میں ہیں تو عمار اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، کہا، تمہار سے سامنے میں نے کہایہ تو آ اپس میں لڑے تھے، جواب ملا، یہ بارگا و اللہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی کو بہت بخشش کرنے والا بایا۔ میں نے بو چھا اہل میں ماتھ کیا بی جی کہا گیا، بخت عذاب میں گرفتار ہوئے۔

#### منيئسوين حكايت

حافظ سيوطى رحمه الله تعالى شرح الصدور ميں نيز سيد مرتضى رحمه الله تعالى شرح احيا، ميں بحواله ابو بكر مير في لكھتے ہيں، ابن افي الدنيا كى كتاب السنا مات ميں ہے، كه ايك شخص فوت ہوا، وه حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمر رضى الله عنه كو گالياں ويا كرتا تھا اور جميه كاعقيده ركھتا تھا۔ الشخص نے اسے خواب ميں اس حالت ميں ويكھا كه اس كا بدن زگاتھا۔ صرف سراور شرم گاه پرسياه كبڑے سے خواب ميں اس حالت ميں ويجھا ، الله تعالى نے تيرے ساتھ كيا سلوك گاه پرسياه كبڑے سے ساتھ كيا سلوك كيا؟ جواب ويا مجھے الله تعالى نے بكر القس اور عون بن السير كے ساتھ من كرديا، واضح رے كيا؟ جواب ويا مجھے الله تقالى نے بكر القس اور عون بن السير كے ساتھ من كرديا، واضح رے كيا؟ جواب ويا ميں الى تھے۔

#### چوبیسویں حکایت

شرح الصدور نیزشرح الاحیاء میں بحوالہ کتاب المنامات منقول ہے۔ ایک بزرگ نے ذکر کیامیراا بک ہمسایے نوت ہوگیا وہ شان سحابہ میں مکتار ہتا تھا، میں نے خواب میں اسے دیک

#### marfat.com

تو یک چیم گل (کانا) تھا پوچھاا ہے فلاں یہ تیری کیا حالت ہے؟ تو اپنی کافی آئے پر ہاتھ رکھ کر بولا میں شان صحابہ میں گستاخی کرتا تھا،اللہ تعالی نے جھے اس کی میسزادی ہے۔

## <u> يجيبوي حکايت</u>

يد حكايت بهت المم كثير الفائدة ب، أمام تاج الدين عبد الوباب سكى رحمه القد تعالى طبقات شا فعيه مين جمة الاسلام امام غزالي كحالات زندگي مين لكھتے بين، حافظ ابوالقاسم ابن عسا کرنے کتاب التبین میں تحریر فرمایا ، میں نے امام ابوالقاسم سعد بن علی ابوالقاسم ابو ہرمیرہ اسفرا کمنی شافعی کودمشق میں سناوہ فرمار ہے ہتھے، میں نے شخ امام یکتائے زمانہ زین القراء جمال حرم عامر بن نجابن عامر ساوی کی زبان سے مکہ مرمہ سے بید حکایت کی میں چودہ شوال هه ۱ ها اتوار کے دن ظہر اور عصر کے درمیان حرم شریف میں داخل ہوا۔ میرے سر میں شدید درد تھااور شدت نکلیف کے باعث کھڑا نہیں ہوسکتا تھانہ بیٹے سکتا تھا۔ جھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں تھوڑی دیر کے لئے آرام کرلوں، باب الخرورة کے پاس بیت الجماعہ کا دروازہ کھلانظر آیا تو اندرآ کیا اور کعبہ شریف کے سامنے دائیں پہلوپر لیٹ گیا اور ہاتھ رخسار کے پنچے رکھ لیا ارادہ میہ تھا کہ نیند ندآ ئے اور وضو ندٹو نے ، ایسی اثنا میں ایک مشہور بدعی اندر آیا اور بیت الجماعد کے دروازے پرمصلا بچھا کر کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے چھوٹی می تختی نکالی،میرا خیال ہے کہ پھر کی تھی۔اور اس پر پچھ لکھا تھا اس نے چوم کر اس تخی کو سامنے رکھا،اور ہاتھ چھوڑ کرطویل نماز پڑھی۔ وہ ہر باراس بختی پر مجدہ کرتا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو تختی پر طویل مجدہ کیا اور دونوں رخساروں پر رگڑ کرخوب زاری سے دعا کی پھرسر اٹھایا اسے چوم کر آئمحول سے لگایا پھر چوم کراہے جیب میں ڈال لیا۔

ید کیھ کر جھے تخت وحشت اور نا گواری می ہوئی میں نے دل بی دل میں کہا میں نے دل میں کہا میں نے دل میں کہا اگر بی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ہم ان لوگوں کی غلط کاریوں اور بدعات کی شکایت کر تے ،اس پریشانی میں کوشش کر رہا تھا کہ نیندنہ آئے تا کہ وضونہ ٹوئے ،مگر نیند غالب شکایت کر تے ،اس پریشانی میں کوشش کر دہا تھا کہ نیندنہ آئے تا کہ وضونہ ٹوئے ،مگر نیند غالب آئی ، پھر نیم خوالی کے عالم میں دیکھا کہ ایک کھلا میدان ہے جہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد

marfat.com

جمع ہے اور ہرایک کے ہاتھ میں ایک مجلد کتاب ہے اور سب نے ایک شخص کے گر دحلقہ بنار کھا ہے۔ میں نے حلقہ کے شخص اور دیگر لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وسط حلقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ما ہیں جبکہ آس پاس مختلف فدا ہب کے لوگ ہیں جو این این ماری اللہ علیہ واعتقاد کو سے کے بارگاہ رسالت میں جیش کرنا جا ہے ہیں۔

ای اثناء میں ایک شخص آ کے بڑھا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی معلوم ہوا کہ اہام شافعی میں ، وہ حلقہ کے وسط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بورے جوہن پر ہے آ پ سفید دھایا لہاس زیب تن کئے ہیں محامہ اور تمیض اہل تصوف کی طرح نہایت پاکیزہ اور اجلی ہے ، آپ نے امام شافعی کوم حہا کہا ، امام شافعی نے اپنے قد ہب کی کتاب آپ کے حضور پڑھی ، بعدازاں ایک اور صاحب آئے ، بتایا گیا کہ امام ابو حذیقہ ہیں ۔ ان کے ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی۔

پی انہوں نے سلام کیا پھر کتاب پڑھے کے بعد امام شافعی کے پاس جا بیٹے، بعد از ال ہر فدہ ہب کے امام نے اپنی اپنی کتاب پڑھی اور جا کرصف آئمہ بیں بیٹے گئے ، اور بجز چند افراد کے کوئی باتی شدر با، پھرا کیک رافضی آیا اس کے ہاتھ میں کچھ غیر مجلد اور اجزاء تھے ، جن میں اہل رفض کے باطل عقائد کا بیان تھا۔ اس نے حلقہ میں گھنے اور بارگاہ رسالت میں ان اجزاء کو پڑھنے کی کوشش کی ، تو حضور کے ایک ساتھی نے اسے ڈاٹٹا اور اجزائے کتاب لے کر پھینک دیے اور ابسے حقادت کی ماتھ دھڑکار دیا پھر جب دیکھا کہ سب لوگ پڑھنے سے فارغ ہو کیچنو میں کچھ آگے بڑھا!میر سے ہاتھ میں ایک مجلد کتاب تھی ، میں نے بلند آواز میں عرض کیا یا رسول اللہ! بیابل سنت و جماعت کی اور میر سے عقید سے کی کتاب ہے ، اجازت ہوتو پڑھوں ، فرمایا ، کون می کتاب ہے ، اجازت ہوتو پڑھوں ، فرمایا ، کون می کتاب ہے ؟ میں نے عرض کیا امام غزالی کی تصنیف قواعد العقائد ، ہے چنا نچہ حضور نے مجھ پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔

marfat.com

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ كَتَابِ قُواعد العقائد عارف المُسْمَل بِ

فصل اوّ ل

# عقائدا ہل سنت اور کلمات شہادت

ہم بتو فیق الہی کہتے ہیں۔

سزاوار حمد و ثناء ہے وات اللی ، جو مالک ہے (سنسلہ وجود کے ) آغاز وانجام کی ، اللہ تعالیٰ جو جا ہتا ہے کرتا ہے ، وہ عرش مجید کا مالک ہے ، خت پکڑ والا ہے ، اپنے چیدہ بندوں کوراہ راست اور طریق ہدایت پر گامزن رکھتا ہے اور تو حید کی گواہی کے بعدان کے عقائد کوشکوک و شہبات کی تاریکیوں سے محفوظ فر ماکر انہیں اپنے لطف و کرم سے نواز تا ہے نیز ان خوش نصیبوں کو اپنی تائید و نصرت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سحا ہرام رضوان اللہ علیہ ماہم میں اتباع اور سی ہوتی و است اقدی اور افعال کے اپنی فرات اقدی اور افعال کے ایسے محاسن ظاہر فر ماتا ہے جن کا اور اک صرف و ہی شخص کر سکتا ہے جو حضور قلب افعال کے ایسے محاسن ظاہر فر ماتا ہے جن کا اور اک صرف و ہی شخص کر سکتا ہے جو حضور قلب کے ساتھ وقد دکر ہے۔

الله تعالی ان بندوں کواس بات کی پیچان کراتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں یکا ہے لاشریک،
منفر داور بے مثال ہے، وہ صد ہے، وہ صداور قد سے پاک ہے، وہ ایسا واحد قدیم ہے جس کا
اذل نہیں۔ وہ از لی ہے جس کا آغاز نہیں۔ وہ متمرالوجود ہے اس کی انتہانہیں۔ وہ ابدی ہے
اس کی نہایت نہیں۔ وہ قیوم ہے اس کا انقطاع نہیں۔ وہ وہ کم ہے اس کا اختہا م نہیں۔ وہ بمیشہ
سے جلالی صفات سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ زمانوں کا گزرنا اور مدتوں کا ختم
ہونا اس پراٹر انداز نہیں ہوتا۔ وہ اوّل ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے اور ہر چیز اس کے
دائرہ علم میں ہے۔

marfat.com

#### تنزيهه بارى تعالى

الله تعالی جسم مصورتبیں ، نه جو ہرمحدود ہے وہ انداز ہے میں اجسام کے مماثل نہیں ، و وقتیم قبول نہیں کرتا، وہ جو ہرنبیں کہ اس میں جواہر ملول کریں وہ عرض نہیں کہ اس میں اعراض سا جائیں ، کوئی شے اس کے مماثل نہیں نہ وہ کسی شے کے مماثل ہے ، و د ایسی ذات ہے کہ کوئی مقداراس کی حد بندی نہیں کرتی نہ کوئی جہت اس کا احاطہ کرتی ہے، زمین وآ سان کی وسعتیں اس کو گھیرنبیں سکتیں ، وہ اپنی شان کے ایا تق عرش پرمستوی ہے ، مگرعرش کو جھونے ،قرار پکڑنے ، اترنے اور منتقل ہونے ہے یاک ہے۔اسے عرش نہیں اٹھا تا ، بلکہ عرش اور حاملین عرش کا تصور اس کے لطف وقدرت اور غلبہ پرمحمول ہے۔ وہ عرش آسان اور ہر چیز سے بالا ہے، وہ الیم فوقیت سے متصف ہے۔ جواہے عرش اور آسان سے قریب نہیں کرتی ، جس طرح اس کی دوری اسے زمین سے دورنبیں کرتی۔ ووعرش اور آسان سے بہت بلند ہے جس طرح زمین اوراس کی پہتی ہے بلند ہے،اس کے باوجود وہ ہر شے موجود سے قریب ہے وہ بندے کی شہرگ سے قریب ہے، وہ ہر چیز پرشہید ونگہبان ہے۔ مگراس کا قرب اجسام کے قرب کی طرح نہیں ، نہاس کی ذات یاک اجسام کی مانند ہے۔ و دکسی چیز میں حلول نہیں کرتا ، نہاس میں کوئی چیز حلول کرتی ہے وہ اس بات ہے یاک اور بلند ہے کہ زبان و مکان کا ظرف اس کا احاطه کریکے۔ بلکہ وہ ای طرح ہے جس طرح زماں و مکان کی تخلیق ہے پہلے تھا۔ وہ اپنی صفات میں مخلوق سے بالکل مختلف اور مہائن ہے، وہ تغیر و انتقال سے یاک ہے، اس کی ذات میں حادثات وتغیرات نہیں ہوئے، نداہے عوارض الحق ہوئے ہیں، بلکہ و دہمیشہ افوت جلال ے متصف اور صفات زوال ہے یاک اور منز و ہے۔ اس کی صفات انتہائی کمال کر ہیں وو مزيد تميل سيستغني بي، و داين ذات مين عقلاً معلوم الوجود اور الأق ويدار ، جنت مين نیکوکارانعام واکرام کی بارش میں اس کی ذات کریمہ کا نظار دکریں گے۔

#### marfat.com

#### حيات وفتدرت

القد تعالیٰ زندہ ،صاحب قدرت، جہاراور قاہر ہے وہ برنقص اور کمزوری سے پاک ہے۔
اسے نیند یا اونگھ نہیں آئی، شاس پر فناء یا موت طاری ہوتی ہے وہ ملک وملکوت اور مزت و
جہروت کا مالک ہے، اقتد اروغلہ اور ظلق وامراس کی دست قدرت میں ہے، سری گلوق اس
کے سامنے مقہور اور دم بخو و ہے وہ طلق و اختراع (پیدا کرنے) میں منفر د اور ایجاد و اہدائ
و جود عطا کرنے) میں یکتا ہے گلوق اور اس کے اعمال اس کے بیدا کردہ تیں، رزق اور اجل
اس کی تخمرائی ہوئی ہے کوئی تحت قدرت چیز اس کی قدرت سے پا ہرنہیں معاملات کی تبدیلیاں
اس کی تخمرائی ہوئی ہے کوئی تحت قدرت جیز اس کی قدرت سے پا ہرنہیں معاملات کی تبدیلیاں
اس کی قدرت سے خالی نہیں۔ اس کی مقدورات بے شاراور اس کی معلومات ہے انتہاء ہیں۔

علم

الله تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہاس کاعلم زمین سے آسان تک ذرے ذرے کومحیط ہے۔ اور کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں، وہ کالی رات میں چٹان کے اوپر رینگنے والی چیونٹی کوبھی دیکھتا ہے وہ پوشیدہ رازوں سے آگاہ اور دل کے وسوسوں اور خطروں سے مطلع ہے۔ وہ علم ازلی سے متصف ہے اور اس کاعلم متجد دنیں،

اراده

الله تعالی اشیائے کا نتات کا مرید اور حادثات و واقعات کا مد بر ہاں کی شاہی میں ہر شے ہلیل ہو یا کشرہ سیخر ہو یا کبیر، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا ضرر، ایمان ہو یا کفرعر فان ہو یا نسیان، خسران ہو یا نقصان، طاعت ہو یا عصیان، اس کی قضا، وقد راور مشیت و حکمت ہے ہوتی خسران ہو یا نقصان، طاعت ہو یا عصیان، اس کی قضا، وقد راور مشیت و حکمت ہے وہ جو چاہے ہوتا ہے اور جس کا رادہ نہ کر ہے ہیں ہوتا، نظر کی جنبش اور دل کا خیال بھی اس کی مشیت ہوتا، نظر کی جنبش اور دل کا خیال بھی اس کی مشیت ہوتا، نظر کی جنبش اور دل کا خیال بھی اس کی مشیت ہوتا، نظر کی جنبش اور دل کا خیال بھی اس کی مشیت ہوتا ہو ہود بیس التا ہے اور جو چاہے کر دکھاتا ہے۔ اس کے حکم کورد کرنے والا اور قضا کوٹا لنے والا کوئی نہیں ، معصیت و نا فر مانی میں سوائے اس کی رحمت کے وئی شمکانہ نہیں اس کے مشیت و ارادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اکر تمام جن اورادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اکر تمام جن اورادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اکر تمام جن اورادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اکر تمام جن اورادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اکر تمام جن اورادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اکر تمام جن اورادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اگر تمام جن اورادہ کی بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اگر تمام جن اورادہ کے بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اگر تمام جن اورادہ کی بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اگر تمام جن اورادہ کی بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اگر تمام جن اورادہ کی مشیت و اورادہ کی بغیر نیکی کی قوت و طاقت نہیں ، اگر تمام جن اور کی بغیر نیکی کی تو میں کی تو بھی کی تو کی بغیر نیکی کی تو بھی کی کی تو بھی تو بھی کی تو بھی کی تو بھی تو بھی کی تو بھی تو بھی تو بھی کی تو بھی کی تو بھی کی تو بھی کی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی کی تو بھی تو بھی

marfat.com
Marfat.com

فرشتے اور شیطان اس کی مشیعت کے بغیر کسی فررے کو حرکت وینے یاسا کن کرنے پر ایکا کرلیس تو ہرگز ایسانہیں کر کتے ،

اس کاارادہ تمام صفات میں بالذات قائم ہے، وہ ازل سے اس ارادہ کے ساتھ متصف ہے، وہ ازل سے اس ارادہ کے ساتھ متصف ہے، وہ اشیاء کا جن اوقات میں بارادہ فرماتا ہے وہ انہی اوقات میں بار تقدیم و تا خیر اور بار تعدید کے دارے ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا۔ تبدیل وتغیر رونما ہوتی بیں ، وجہ بیہ ہے کہ اسے ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا۔

#### لتمع وبصر

اللہ تعالیٰ منے وبصیر ہے، وہ منتاد کھتاہے، پست سے پست واز اور ہاریک سے ہاریک چیز بھی اس کی صفت سمع وبصر سے ہا ہر نہیں، دوری اس کے سننے میں رکاوٹ ہے نہ تاریکی اس کے دیکھنے میں مانع ہے وہ محسوس وجسم آئکھ کے بغیر دیکھتا اور طاہری کان کے بغیر سنتا ہے، جس طرح وہ بغیر دل کے جانتا اور بغیر ہاتھ کے پکڑتا ہے اور بغیر آلہ کے تخلیق کرتا ہے، اس کی صفات مشابہت نہیں رکھتیں جس طرح اس کی ذات مخلوق کی ذات سے مماثلت نہیں رکھتیں۔

#### كلام

اللہ تعالیٰ متعلم ہے، وواپے ازلی قدیم قائم بذاتہ کلام سے، جو کلام مخلوق سے مشابہہ نہیں بھم ویتا ہنع کرتہ، اور وعدہ ووعید ویتا ہے، اس کا کلام صوتی لہروں ، اشیاء کے نکرانے ، بونٹول کے طنے ، یہ نے کامختاج نہیں ، قرآن تورات زبوراور انجیل اس کی کتابیں ہیں جومخنف رسولوں پر نازل ہو کمیں۔

قرآ ن زبان سے پڑھا جاتا ہے مصحف میں لکھا جاتا ہے، داوں میں محفوظ کیا جاتا ہے،
اس کے باوجود و دقد یم ہے، ذات خداوندی سے قائم ہے دلوں اور صفحوں میں منتقل کرنے سے
انفعال و افتر اق کوقبول نہیں کرتا، موک ملیدالسلام نے القد تعالیٰ کا کلام بغیر صوت و حرف کے
سنا، جس طرح نیکوکار آخرت میں ذات خداوندی کا دیدار بغیر جو ہر و عرض کے کریں گے، القد
تعالیٰ ان صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے جی ، عالم قادر مرید ، میں اور مشکلم ہے۔

#### marfat.com

مرتبہ وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات بیاک کے علاوہ کسی چیز کا وجود نبیں البتہ اللہ تعالیٰ کے افعال حادث میں اور اس کے عدل کا قیضان بطریق کمال ہور با ہے وہ اسپے افعال میں خود مختار ہے اورا پنے فیصلوں میں عادل ہے گراس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاسكنا، كيونكه بنده دوسرے كى ملك ميں تصرف كى وجه سے ظالم قراريا ؟ ہے جبكه التد تعالى سے ظلم متصور نہیں کیونکہ کا کتات میں جو پچھ ہے وہ ای کا ہے اس لئے وہ دوسرے کی ملک میں تصرف نبیس ،جن وانس شیطان و ملک ، زمین و فلک ،حیوانات و نباتات ، جو هر دعرض اور مدرک ومحسول سب کوالند تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بیدا کیا ہے اور عدم کے بعد وجود بخشا ہے ازل میں صرف اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، کوئی دوسرا نہ تھا۔ پس اس نے اظہار قدرت اور اراد کا سابقہ کے ثبوت وتحق کے لئے مخلوق کو پیدا کیا ،مگریے خلیق واخر اٹ اور تکیف اس کا احسان ہے، واجب نبیں، ای طرح انعام واصلاح اس کی کرم نوازی ہے اس پر الازم نبیں، و دفضل و احسان اور نعمت وامتنان کا ما لک ہے۔اس کے باوجود و و اپنے بندوں پرطرت طرح کا عذاب نازل كرسكتا ہے اور شم شم كے دكھوں اور مصيبتوں ميں مبتا إكر سكتا ہے۔ اور اگر عذاب نازل بھی كرے تب بھى اس كا عدل ہے، ظلم نہيں ، و دائے لطف وكرم اور وعد وكى وجہ ہے بندوں كو تواب عطا كرتاب اسحقاق اورلزوم كى وجهة بين \_ كيونكه كوئي نعل اس يرواجب نبيس نظلم اس سے متصور ہے، نداس پر کسی کاحق ہے، نیکیوں کے ساملہ میں بندوں پر القد تعالیٰ کاحق اس ایجاب کی دجہ سے ہے جواس نے زبان انبیاء پر کیا ہے، یہ ایجاب مجرد مقل سے نبیں ہے اس نے انبیائے کرام کومبعوث فرمایا پھرا ظہارصدافت کے لئے انہیں معجزات ہے موید فرمایا پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوامرونو ای اور وعد ووعید کے بارے میں او گوں کو آگاہ کر دیا اس لئے ان يرالازم بكره وانبيائ كرام كلائة جوئے يغام كى تقيد إق كريں۔

marfat.com

كلمه طيبه كے دوسرے حصے كامفہوم

کلمہ طبیبہ کا دوسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم کی رسالت پرمشمل ہے اس کا مصلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ نایہ وسلم کوا پنا پیغام دے کرتمام عرب وعجم اور جمن وانس کی طرف بھیجا ہے۔

شيخ عامر بن نجاسا وي رحمه الله فر ماتے بیا-

'' جب میں کلہ طیب کے اس جھے پر پہنچا تو نبی اکرم سلی القد ملیہ وسلم کے چبرہ انور پر خوشی اور بیٹا شت کے آٹارنظر آئے۔ پھر جب آپ کا ذکر مبارک کر چکا تو میری جانب روئے انور کر کے فر مایا نفر الی رحمہ القد کلیاں ہے؟ پھر ایسامحسوس جوا گویا امام غز الی رحمہ القد حضور سلی القد علیہ وسلم کے سامنے کھڑ ہے جیں ۔ اور عرض کرتے جیں ۔ حضور! میں حاضر جول پھر آگے بڑ آئے کر سلام پیش کیا تو حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دست مبارک ان کے ہاتھ میں دیا۔ اور حسول تمرک کے لئے اپنے رخساروں بر رکھنے گئے۔ بعد از ال بھٹھ گئے۔

میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم کوتو اعد العقائد کے پڑھنے پر بہت زید دہ خوشی ہوئی۔ پھر میری آ کھ کھل گئی میں نے اس مشاہدہ اور عزت افزائی کی وجہ سے اپنی آ کھ میں آ نسود کیھے۔ یہ اللہ تعالی کا مجھ پر انعام عظیم ہے یا گخصوص اس آ خری زمانے میں ، جب کہ خواہشات کی کثر ت اور مادیت کی پریشانیاں میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جمیں اہل حق کے عقیدہ پر ہا ہت رکھے۔ ہم اسی پر زند در بیں اور اسی پر موت آ نے۔ اللہ تعالی انہیا ، ومرسلین صدیقین شہدا ، اور صالحین کے ساتھ حشر فی مائے کیونکہ ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے مشار و احسان اللہ تعالی بی کے شایان شان ہے اور و جو جیا ہتا ہے۔ کرتا ہے۔

امام ابوالقاسم اسفرائيني رحمه الله فرمات بيا-

'' بیابوالفتح ساوی رحمه القد کے خواب کامفہوم ہے جوانہوں نے بچھ سے فاری زبان میں بیان کیا اور میں نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔

#### marfat.com

امام تاج الدين يكي رحمدان تدفر مات بيل

"قواعد العقائد كی فصل اوّل كا تمدیس سے اعتقاد کی تمیل ہوتی ہے اور جے شیخ ساوی رحمہ اللہ بارگاہِ رسالت میں پڑھ نہ سکے مصلحاً تحریر کیا جاتا ہے تا کہ اعتقاد کی تمیل ہو۔ اور یاد کرنے والوں کے لئے کی ندرہ صائے۔"

امام غزالى رحمه الله لكصة بين \_

"الله تعالیٰ نے حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کو پیغام حق کے ساتھ تمام عرب بہم اور جن بو انس کی طرف مبعوث فر مایا اور آپ کی شریعت سے گزشتہ شراک کو منسوخ کیا۔ البتہ شرائع سابقہ کے بعض حصے شریعت محمد یہ بیس شامل کر کے برقر ارد کھے۔ الله تعالیٰ آپ کوتمام انبی برام علیم السلام پر فضیلت وی اور سیّد البشر بنایا۔ اور جب تک شبادت تو حید لیمنی لا الله الله کو نہ مایا جائے ایمان کامل نبیں الله کے ساتھ شبادت رسالت لیمنی مُعَمَّمة دُسُولُ اللّه کو نہ مایا جائے ایمان کامل نبیں بوتا۔ اس کے لوگوں پر اازم تفیر ایا کہ دنیا و آخرت کی ان تمام باتوں کی تصدیق کریں جن کی جزنی اکرم صلی الله نایہ وسلم نے دی۔

الله تعالیٰ کی بندے کا ایمان قبول نہیں فرما تا جب تک کہ وہ موت کے بعد کی ان ہاتوں پر یفین نہ رکھے جن کی اطلاع حضور نے دی ہے۔ ان میں سے پہلی ہات '' منکر ونکیر کا سوال'' ہے۔ منکر ونکیر دوخوفا کے فرشتے ہیں جو بندے کوروح وجسد کے ساتھ قبر میں بٹھاتے ہیں۔ ہے۔ منکر ونکیر دوخوفا کے فرشتے ہیں جو بندے کوروح وجسد کے ساتھ قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اور اس سے تو حید ورسالت کے ہارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور بچ چیتے ہیں کہ تیرار ب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟

سے فرشتے قبر کی آ زمائش بیں اور ان کا سوال موت کے بعد قبر کی پہلی آ زمائش ہاں کے ساتھ ساتھ سے ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ دو پلزوں والی تراز وجس پرا کال کا وزن بوگا۔ حق ہے۔ میڈوں کے سینے باحسن طریق نورانی بوگا۔ حق ہے۔ میٹر از وآ سانوں اور زمین جنتی بردی ہے۔ نیکیوں کے سینے باحسن طریق نورانی پلزے میں ڈالے جا تیں گے۔ تو تراز والقد کے فضل سے بحسب درجات جمک جائے گی۔ اس طرح بدیوں کے صحیفے تاریک پلزے میں ذالے جا تیں گرو و دپلز المکابوکر اٹھ جائے گا۔

marfat.com
Marfat.com

صراط حق ہے۔ یہ جہنم کے اوپر ایک بل ہے جو تلوار سے تیز اور بال ہے باریک تر ب
اس پر کافروں کے پاؤں بھکم خدا بھسلیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گر جا نیں گائین اہل
ایمان کے قدم ثابت رہیں گے پھر انہیں بڑے اعز از کے ساتھ جنت کی طرف لے جا یا جا کے ایمان کے قدم ثابت رہیں جت می مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے جس ہا اہل ایمان جنت میں وا خلد سے پہلے اور بل صراط عبور کرنے کے بعد پیس گے۔ اس کے بعد بھی پیاسے نہ بوں گے۔ اس کے بعد بھی پیاسے نہ بوں گے۔ اس کے بعد بھی پیاسے نہ بوں گے۔ اس حوض کی چوڑ ائی آسان کے برابر ہے اور اس میں دو میزاب (پرنالے) ہیں جو کوش سے آگر کر تے ہیں۔

روز حساب پرائیان رکھنا اور مے ہے۔ اس روز مخلوق کے درجات مختلف ہوں گئے سی سے بختی حساب لیا جائے گا اور کسی نے ترقی کے ساتھ ، اور اسے بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا و دمقر بین بارگاہ ہوں گے۔ اللہ تعالی جائے گا و دمقر بین بارگاہ ہوں گے۔ اللہ تعالی انبیائے کرام میں ہے جس سے جائے گا تبلیغ رسالت کے بارے میں بوجھے گا۔ یو نہی کا فروں سے جس سے جائے گا تکنذیب رسالت کے بارے میں سوال کرے گا۔ و دابل اسلام سے بھی اعمال کی پُرسش کرے گا۔ اور موحد بن کو سز اکے بعد جنبم سے نکال کر دولت امن عطا کرے گا۔ جبال تک کہ جنبم میں کوئی موحد باتی نہیں رہے گا۔

شفاعت انبیا، پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے پھر علما، وشہدا، پھر تمام اہل ایمان کی شفاعت برایمان الا ناضروری ہے۔سب کو منصب سفاعت درجہ بدرجہ نصیب بوگا۔اور جواہل ایمان شفاعت سے رہ جا کمیں گے اس طرح کہ ان کشفیق نہ طے گا، اللہ تعالی انہیں نصل و کرم سے جہنم سے نکال لے گا۔کوئی مومن جہنم میں جمیشہ جمیشہ بمیشہ سے نکال لے گا۔کوئی مومن جہنم میں جمیشہ جمیشہ بین رہے گا ( بکہ جس کے دل میں ذرد برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل آئے گا۔

ای طرح من سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیات اور بلند مرتبہ کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے اور بہتد کا متقاد رکھنا بھی ضروری ہے اور بہتکہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب او گول ہے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی بعد سب او گول ہے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی بعد عنہ جیں بھرعمر فاروق رضی اللہ عنہ جیں بھرعمان فروالنورین رضی اللہ عنہ جی اور ان کے بعد

#### marfat.com

حضرت على المرتضى رضى الله عندين \_

آ دمی کے لئے الزم ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی التہ عنبم سے حسن ظن رکھے اور ان کی تعریف تعریف کرے۔ جس طرح التہ تعالی اور اس کے رسول صلی القد مایہ وہلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ مسئت نبویہ میں آیا اور آٹار وا خبار اس پر شاہم ہیں۔ جو شخص ان تمام باتوں پر فرمائی۔ یہ مسئت نبویہ میں آور گروہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اور گر ابول سے الگ ہے ہم التہ تعالی سے کمالی یقین اور استفامت وین کا سوال کرتے ہیں ہے شک وہ سب سے زیادہ رخم کرنے والا ہے۔

و صلى الله على رشوله محمد و عَلَى اله و صحبه اجمعين

چھبیسویں حکایت

marfat.com
Marfat.com

اس مسکد کی وضاحت ہوجائے۔اس کے بعد میری آنکھ لگ گئے۔خواب میں کیاد کھتا:وں کہ چارآ دی ہیں جنہیں حضرت عثمان رضی القد عنہ اور حضرت علی رضی القد عنہ میں سے س ایک کا استخاب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ان چاروں سے میری جان بجپان ہے اور میں ان سے بررور سفارش کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی القد عنہ کو نتخب کریں۔ کیونکہ جھے یقین ہے کہ حضرت عثمان رضی القد عنہ سے زیادہ خلافت کے مشخق ہیں۔اور اس بارے میں عثمان رضی القد عنہ حضرت علی رضی القد عنہ سے دو شخص میرے دوست ہیں جو مجھے حضرت حثمان رضی القد عنہ ہے تقر رکا یقین دااتے ہیں۔ جس سے مجھے اطمینان ساہوتا ہے پھر تیسر سے شخص کے پاس جاتا ہوں اور اسے خلوت میں لے جاکر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ و دہمی جھے وعد دویتا ہوتا ہوں اور اور ہم نہیں۔ اس کے وعد د برزیادہ یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ میری رادہ ورہم نہیں۔ اس لئے میں اپنی بات بار بار د براتا ہوں اور و دیھے بار باریفین د بانی کراتا ہے بہاں تک کہ مجھے اس کا اعتبار آجا تا ہے اس کے بعد میں چوتھ شخص کے پاس سفارش کے لئے جانے کا ارادہ کرتا ہوں گر ملنے سے بہلے ہی آنکھ کیل جاتی ہے۔

میرے اس بیان کردہ خواب پرائند تعالی گواہ ہے (کہ بیمن گھڑت نہیں) اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عند پر حضرت عثمان رضی اللہ عند کی فضیات میں میر انز دو بالکل ہے کی اور غلط تھا اور ایسا کیوں نہ ہو؟ جمہور اہل سنت کا حضرت عثمان کی تقدیم و تفضیل پر اتفاق ہے۔ بخدا مجھے اس خواب پر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالی کی نظر عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ سایہ وسلم کی نگاہ کرم ہے میرے دل میں سحا بہرام اور بعد کے جمہور سلف وخلف کی مخالفت کا کوئی اثر باتی نہیں رہا۔ واللہ الحمد۔

#### ستائيسويں حکایت

کتاب افدا کا مؤلف کہتا ہے میں نے ہیروت میں ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۱۹ و دن ک وقت خواب میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند کی زیارت کی۔ آپ اندم گوں اور میانہ قد سخے۔ آپ کے سامنے مکمین کا مسئلہ بیش کیا کیا۔ تو فر مایا (جس کا منہوم یہ ہے کہ ) اللہ تعالی نے حکمین کا کیا ہوا فیصلہ کب متعدد تھ ہرایا؟ تو آپ کا ارشاد سمجھ میں آگیا میں نے عرض کیا

#### marfat.com

حفرت آ دم علیه السلام اور حفرت معاویه رضی الله عند کی تخلیق سے بہت پہنے۔ پھر میری آ کھ کھل گئی۔ واللہ اعلم بیر۔

مؤلف كماب عرض پرداز ہے۔

یہاں سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے فضائل و مناقب بر افتیکو نیز اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول سلی اللہ عنبم سے منقول احکام، اور خواب و بیداری میں آئمہ اعلام کے ارشادات کی تکیل ہوئی۔

مير بيز ديك مناسب بيه ہے كه ان متعدد مبشرات كوبھى ندكور د باا افضائل ومناقب اور ا حکامات و منامات کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ جو میں نے اپنی کتاب سعادۃ الدارین اور ''مقدمه مجموعه بهانیه''می**ں** ذکر کئے ہیں۔اور میبشرات بحد د تعالیٰ بہت بڑی فعمت ہیں جو مجھے نی اگرم صبیب اعظم سیّد نامحد سلی الله نبلید وسلم کی خدمت کی برکت ہے نصیر ب ہوئے۔ ۳ جمادی الا و ل<mark>ی اسما</mark> صوموار کی صبح خواب میں حضور اکرم صلی الله نایه وسلم کا دیدار ہوا ابیا محسوں ہوا کو یاحضور کی مجلس شریف میں دیگر لوگوں کے ہمراہ حاضر ہوں ای اثنا ۔ میں پچھے نوگ مسائل پوچھنے کے لئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئولہ سواا ات کے جوابات دیتے پہلے ایک مخص کے سوال کا جواب دیا پھر دوسرے کا اراد و فرمایا جوآپ سے شحاذہ (گداگری) کے بارے میں یو چھنا جا ہتا تھا۔ آپ نے خود بی سوال فرمایا۔ کیا تو شحاذہ کے بارے میں پوچھنا جا ہتا ہے؟ اس نے عرض کیاباں یارسول القد الو آب نے جواب سے پہلے دست اقدس اس چٹائی کی طرف بڑھایا جس پرود جیٹھا تھا۔ اور اس سے ایک تند تو زی۔ میں مراد کو مجھ گیا۔ گویا یہ بات میرے دل میں تھی۔ چنائی کی تند تو ز نے سے کہ گدا کری کی خرابیاں شار کرے اور ہرخرابی پر ایک گرہ لگائے۔ کیونکہ ان کی تعداوزیاوہ ہے میں جا ہتا تھا کہ السخف كوحضور صلى الندنيليدوسكم كالشاره تمجها دول مكرحضور كاادب واحترام مانع تفاله بجرنبل اس کے کہ حضور تفصیل فرماتے ،میری آئے کھل گئی۔ شامت انلال کہ اس خواب ہے پہلے تین سال ہوئے میں دیدار رسول ملی اللہ نایہ وسلم ہے محروم تھا۔اس رات درووشریف کا و و جامع

صيغه كثرت سے يرد ها جوالقد تعالى نے مجھے الہام فرمايا تھا۔وه صيغه دروويہ ب

عَلَيْک يَا رَسُولَ اللّه مَنْ صَلُواتِ اللّه و بَرَكَاتِهٖ فَى كُلِّ لَخَظَةٍ مَايُمَاثُلُ فَضَائِلُ جَمِيْع الْواعِ فَضَلَكَ الْعَظَيْمِ و يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمِ وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَائِلُ جَمِيْع الْواعِ الصَّلُوتِ وَالْبَرَكَاتِ وَالْتَسْلِيْمِ

یا رسول اللہ! ہر گھڑی آپ صلی اللہ نلیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے درود و سلام اور تحیات و برکات ہوں جو آپ کے فضل عظیم کے مماثل اور قدر قیم کے برابر ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے تمام انواع صلوات و برکات وتشلیم جمع فرمادے۔

اس درود شریف میں انواع الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ تھے۔ میں نے برکات کا لفظ اپنی بیٹی فاطمہ کے اس خواب کی وجہ سے کیا جومقدمہ مجموعہ نبہا نیہ میں فدکور ہے اس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ نالیہ وسلم نے میری بیٹی سے فر مایا۔ اپنے باپ سے کہو۔ برکتی یعنی میری برکت یہ سنت نہیں فرض ہے البتہ فرضِ خفیف ہے۔ اس کے بعد مجھے درود شریف میں لفظ برکت پڑھنے کی شد یہ حرص رہی ہے۔

میں نے بحوالہ قول بدلیے ازامام سخاوی سعادۃ الدارین میں نقل کیا کہ امام ابن حزم عمر بھر میں ایک بارلفظ برکت کے ساتھ درود کی فرضیت کے قائل ہیں۔ پھر ۲۳ اور کے ماہ رہتے میں دیکھا کہ میں مجد نبوی میں جمر دمقد سہ کی طرف منہ کر کے بیشا بوں اور بار باریث عربر اور بابوں۔ وَمَنُ تَکُنُ بِوَسُولِ اللّٰهِ نُصُوتُهُ إِنَّ تَلْقَهُ الْاسلَهُ فِي اجامها تبجم اور جس کی نصرت واعانت کا واسطہ اور ذریعہ رسول اللہ سائل الله نائلہ وسلم بوں و و محفوظ ومنصور ہے اگر گھنے جنگلوں میں اے شیر بھی ال جا کیں تو خاموثی ہے راستہ چھوز و ہے ہیں۔ اس خواب کے بعد میں اے شیر بھی ال جا کی گناب ' نبوم محمد بین' کی طباعت کا عزم مصم کیا۔ پہلے اس خواب کے بعد میں نے اپنی کتاب کو مجمد کین اس کی طباعت کا عزم مصم کیا۔ پہلے کی خطرات تھے۔ اس لئے طبع کرانے میں متر دو تھا۔ مگر اب اللہ تعالی کے نقل و کرم سے طباعت کے اسباب و مراحل آسان ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے مصر بھیجا اور و دو بال بغیر سی طباعت کے اسباب و مراحل آسان ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے مصر بھیجا اور و دو بال بغیر سی رکاؤٹ سے زیر طباحی ہے۔ آرا سے ہوگئی۔ و الحمد اللّٰه رب اللعالمین

#### marfat.com

میری بینی فاطمه سات رجب سیسات میری بینی فاطمه سات رجب سیسات معرات کوخواب میں دیدار مصطفی سی الله ماید وسلم سیست شرف بوئی اورکی بارحضورا نور کے قدم مبارک چوے حضور نے بھی از رادخوش اس کی طرف نگاہِ التفات کی اور کرم نوازی کرتے ہوئے است اپنے ساتھ بخت کے بنھایا اور ید دیدار کا تیسراخواب تھا جواس نے دیکھا۔

میری رفیقتر حیات صفیہ نے بھی شب جمعہ پانچ محرم الحرام اعطاعے کو خواب میں حصور ک زیارت کی۔ آپ مسلی اللّه علیہ وسلم کے سراقدی پر سفید طر بوش ( نو پی ) بھی جس ہے ور چھٹک ر ہاتھا۔ اورا کیکشخص بکارکر کہہ زیاتھا۔

. " "بيدرسول الله صلى الله نعابيه وسلم بين \_"

میری بیٹی فاطمہ اور زوجہ صفیہ نے اس طرح کے کی اور مبارک خواب و کیھے ہیں جنہیں میں نے سعاوۃ الدارین اور مقد مہم وعہ نبہانیہ میں نقل کیا ہے۔

جن مبشرات سے مجھے انتہائی مسرت ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے ۲۲ ذی
الج مسلا ہے کی رات خواب میں دیکھا کہ امام شرف الدین بوسیری رحمہ اللہ ہیروت میں
تشریف الاسے میں تاکہ تصید ؤیر دوشریف صحت کے ساتھ چھپوائیں۔ پھراس کام کے لئے مجھ
پراعتاد فرمایا اور واپس اسکندریہ جلے گئے۔ میں نے خواب ہی میں اس کا تذکر وایک جماعت
سے کیا اور انہیں فتم دے کر کیا۔

"اس ذات پاک کی شم جس کے علاوہ کوئی مستحق مبادت نہیں اور جس نے عرش عظمت پر استوا ، فر مایا کہ میری امام پومیری رحمہ اللہ نے خواب میں ملاقات ہوئی۔ وہ قصید و بردہ شریف صحت کے ساتھ طبع کرائے کے لئے تشریف اائے تھے۔ اور بیدکام میرے میر دکرے گئے اور میں ان دنوں مجموعہ نبہانیہ کی طباعت میں مشغول تھا۔ مجموعہ نبہانیہ میں امام پومیری کے گئے اور میں ان دنوں مجموعہ نبہانیہ کی طباعت میں مشغول تھا۔ مجموعہ نبہانیہ میں اور کتاب میں جمع نبیس ہوئے۔ قصید دیر زوشر نف بھی ان قصائد میں سے ایک ہے۔

介价价价价

# بتحيل كلام

## خوابول كى شرعى حيثيت

شرع شریف کی نظر میں خواب بہت معتبر بیں۔ اس میں صرف جاہل بدمتیوں اور گمراہوں کا اختلاف ہے۔ اور وہ معبتر کیوں شہوں۔ جبکہ کتاب و سنت میں ان کے معتبر ہونے اوران سے دلچیس کے بہت سے دلائل ہیں۔

# قرآن عليم ميں خوابوں كا تذكرہ

قرآ ن تم میں متعدد خوابوں کا ذکر آیا ہے۔ارشادر بانی ہے:

بے شک اللہ نے تی کر دیا اینے رسول کا سیا خواب ب شک تم نشر ورمسجد حرام میں دافس تو ک سرالتد جا ہے۔ ایمن وامان سے

لقدُ صدق اللهُ رسُولهُ الرُّوْيا بِالْحقِ لتَدُخُلُنَ الْمسْجِذَالُحرام انْ شآءَ اللَّهُ امنِیْنَ

سيدنا بوسف عليه السلام كاخواب ان الفاظ مي بيان مواجه

یاد کرو جب بوسف نے اپنے ہاپ سے کہا
اے میرے باپ میں نے آبیارہ تارے اور
سورٹ اور چاند دیجھے۔ انہیں اپنے لئے سجدہ
کرتے دیکھا۔ کہا اے میرے بی ابنا
خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہن کہ وہ تیرے
ماتھ کوئی جال چلیں گ۔۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَابِيْهِ يَابِتَ انْنَى رَأَيْتُ احَدْ عَشْرَكُو كُبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لَى سَاجِدِيْنَ ٥ قَالَ يَا بُنْنَى لَا تُقْضُصُ رُوْياك عَلَى الْحُوتَك تَقْضُصُ رُوْياك عَلَى الْحُوتَك فيكيْدُوْالك كَيْداط (بوسند م)

ایک اور مقام پرجیل خانے کے دوقید یوں ، نیز یادشاہ کی سات گائیوں والی خواب کا ذکر ہے(ملاحظہ فرمائیے سور دُیوسف ) سور دُیوسف میں یوسف مایہ السلام کے الفاظ جی

#### marfat.com

<u> یوسف نے کہا اے میرے باب یہ میرے</u> ملے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے

يًّا أَبَت هٰذَا تَاوِيْلُ رُوْيَاىَ مِنْ قَبْلَ. قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴿ يوسف. ١٠٠)

مير سارب نے سچا کيا۔

حفرت إرابيم عليه السلام كے قصے من ہے:

پھر جب فی د ( لینی اسامیل ) اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا۔ کہاا ہے میرے بنے میں نے خواب دیکھا میں تھے ذی کرتا ہوں اب تو و کھے تیری کیارائے ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنْيَّ انَّىٰ أَرِئُ فِي الْمنامِ ابِّي اذْبِحُكَ فَانْظُرْ **ماذَاتُوئُ طُرالصَفت. ۱۰۲** 

ایک اور ارشادگرای ہے:

لَهُمُ الْبُشُراى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا ان كے كے ونياكى زندگى ميں بشارت ہے

ا مام مینی رحمته الله نایه شرح بخاری کی کتاب العبیر کے باب مبشرات میں زیر آیت لھے البنشوى لکھے بیں بنشوى سے مراد اچھا خواب بے۔اس کوامام تر مذى رحمداللداور ابن ملجدر حمد الله في روايت كيا اور حاكم في اس كي تفيح كي واور بدا بوسلمه بن عبد الرحمن از عباد وبن صامت رضی الله عنه مدوی ہے۔

# احاديث ميں خوابوں كاحكم

بخاری رحمہ اللہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے منفول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم "كِفْرِمايا" نيك أوى كامياخواب بوت كاچمياليسوال حصه بـــــ

امام تسطلاني رحمدالله مواجب مين فرمات بيل-

"انبیائے کرام علیم السلام کے خواب وی ہوتے ہیں۔" کھی ناماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ علمائے کرام کا بھی نظریہ ہے اور سندی عبد الوباب الشعرانی رحمہ اللہ نے الیواقیت والجواهر میں ای پراقتمار کیا ہے۔ کہاللہ تعالیٰ نے تبی اکرم سلی اللہ مایہ وسلم کو تھے ماہ تک حالت خواب میں وحی فر مائی۔اس کے بعد عمر بھر بیداری میں وحی کا سلسلہ جاری رہا۔اس

منامی وحی کی نبوت کے چھیالیسویں حصے کے ساتھ نبست اسی وجہ سے ہے کہ اعلان نبوت کے بعد تمیس سال تک حیات رہے۔ یہی صحیح قول ہے۔

منداحمہ میں ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہا ہے منقول حدیث ہے۔ جے ابن خزیمہ اور ابن جہان نے سجے سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کیا۔

ذهبت النُبُوَةُ وَبَقيت الْمُبشَرات توت تَمْ بَوْتُ مَ بُوكَ بِصِرف مِبشرات رديعَ بير.

امام احد حضرت عائشه رسنی القدعنها يه مرفو عانقل كرتے بيل كه حضور نے فرمايا:

لئم يَبْق بعُدىُ مِنَ الْمُبشَّرات الله الرُّوْيَا ميرے بعد مبشرات ميں ہے يَجھ نبيل بيا سوائے خوابوں کے۔

صحیح مسلم اور ابوداؤ و میں حضرت ابن عباس رضی الله تنها ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله نابد وسلم نے مرض وصال میں پر دہ اٹھا کر دیکھا۔اس وقت آپ شدت درد کے باعث سر اقدس پر پی بائد ھے ہوئے تھے۔اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے شفیں باندھ کر کھڑے تھے۔آور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے شفیں باندھ کر کھڑے تھے۔آپ نے فرمایا:

''لوگو! مبشرات نبوت میں سے پچھنبیں بچا سوائے ان صالح خوابوں کے جو ایک مسلمان دیکھتا ہے یاس کے لئے دکھائے جاتے ہیں۔''

ا مامسلم ،حضرت ابو ہر برد دننی اللہ عند ہے دوایت کرتے بین کہ'' نبی اکرم صلی اللہ عاید و مسلم معلی اللہ عاید و مسلم نے فر مایا جب ز مانہ قریب آئے گا تو مسلمانوں کے خواب جھوٹے نہ ہوں گے اور تم میں سے جوزیا دہ سیا ہوگا اس کے خواب بھی زیاوہ ہے ہوں گے۔''

ا مام سلم ، حضرت ابوقاد و رمنی الله عند سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''اجھا خواب الله تعالیٰ کی طرف سے جوتا ہے جب کہ بُرا خواب شیطان کی طرف سے جوتا ہے جب کہ بُرا خواب شیطان کی طرف سے جوتا ہے جب تا کہ بُرا خواب شیطان کی طرف سے جوتا ہے۔ اس لئے جب کوئی ٹا گوار خواب و کھھے تو بائیں طرف تھوک و سے اور بارگا و البی میں شیطان کی شرار توں سے بناد ما کے ۔ اور کسی کونہ بتائے۔ اگر اچھا خواب نظر آئے تو اس سے خوش جوادر سوائے این محبوب شخص کے سامنے بیان نہ کرے۔''

#### marfat.com

خوابوں کے بارے میں بہت ی احادیث آئی جی جن کے احاط اور استقدا ، ک ضرورت نہیں جوزیادہ تحقیق کاطالب بووہ کتب احادیث کی طرف رجوع کرے۔ امام قسطلانی رحمہ القد تعالی مواہب میں فرماتے ہیں: تمام خواب دواقسام میں مخصر جیں۔

بها وتم: اضغاث احلام (بریشان خواب)

ان خوابوں سے ڈرنے کی ضرورت ہیں اوران کی کئی صورتیں ہیں۔

ا۔ شیطان کی چھیئرخانی تا کہ خواب دیکھنے والا پریشان ہو۔ مثالا دیکھے کہ اس کا سرقطع ہو کی ۔ اوروہ اس کے تعاقب میں ہے یا اسے نظرآ ئے کہ وہ خوفناک جگہ میں ہے اور اسے کوئی بچائے ۔ والانہیں۔

امام مسلم ، حفرت جابر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں۔ 'کرایک اعرائی بارگاور سالت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کرنے لگا۔ یارسول القد سالیہ وسلم ایمل نے خواب میں ویکھا کہ میرا سرکٹ گیا ہے اور میں اس کے چھچے جاربا ہول۔ حضور نے اسے ڈائٹ کر فرمایا: شیطان خواب میں جوتمبارے ساتھ شرارت اور چھیر خانی کرتا ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کیا کرو۔''
میں جوتمبارے ساتھ شرارت اور چھیر خانی کرتا ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کیا کرو۔''
اے دوسمری صورت سے ہے کہ مشائے کسی فرشتے کوخواب میں ویکھے جواسے فعل حرام یا امر محال کے ارتکاب کا تھم وے۔

سا۔ تیسری صورت بیہ کہ آدمی حالت بیداری میں جوافکارو خیااات اور خواہ ثنات رکھتا ہو وہ رات کے وقت خواب میں نظر آئیں۔یا ای تشم کے دیگر پریشان خواب ہیں۔

دومری شم: سیخواب

بیانبیائے کرام اور نیک لوگوں کے خواب ہیں۔ انبیا، وصلی کے علاو و دیگر لوگوں کوایسے خواب ہیں۔ انبیا ، وصلی کے علاو و دیگر لوگوں کوایسے خواب جس طرح نظر آئے ہیں ای طرح بیداری میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ میشلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ویکھا کر آ ہے۔ سیابہ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مشلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ویکھا کر آ ہے۔ سیابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراوم بجد حرام میں امن کے ساتھ سرمنڈ اکر وافل ہور ہے ہیں۔ پھر

حالت بیداری میں ایسا ہی ظہور پذیر ہوا۔

نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے بے ثارخواب اس طرح ظاہر ہوئے جس طرح سنی کا ہواا ا ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ آپ جوخواب و کیصتے وہ صبح کے اجائی مانند ظاہر ہوتا۔ ( بخاری )

ا مام قسطلا في رحمه الله عليه فر مات بين:

خوابوں کے لحاظ ہے آ دمیوں کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ انبیائے کرام کا ہے۔ ان کے تمام خواب ہے ہیں، البتہ بعض خوابوں میں وضاحت کی ضردرت بوتی تھی۔ دوسرا درجہ صالحین کا ہے ان کے زیاد وتر خواب سے ہوتے ہیں۔ البتہ بعض خوابوں کی تجبیر اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ عام لوگوں کا ہے ان کے خواب ہے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے فیاں کے خواب ہے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے فیاں کے خواب کے بین سام سے جھوٹے والوں کی تین شمیں ہیں۔ پھرخواب د کھنے والوں کی تین شمیں ہیں۔

ا مستورین: ان کے سے اور پریثان خواب برابر ہوتے ہیں۔

۳ \_ فاستقین : ان کے زیاد و تر پریشان خواب ہوتے ہیں اور یجے خواب شاذ و نا در ہی مدر تر میں

سا کافرین: تیسری شم کافروں کی ہے۔ان کے خواب بہت کم ہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کہ زیادہ ہے اوگوں کے خواب بھی زیادہ سے ہوتے ہیں۔ میں ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

بعض کافروں کے خواب بھی ہے ہوسکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف مایہ اسایام کے ساتھ جیل فروں کے خواب بھی ہے ہوسکتے ہیں۔ جیسے حضر ت یوسف مایہ اسایام کے سات کی اس نے جیل فان میں رہنے والے دو قید یوں کے خواب یا شاد مصر کا خواب ہے جس میں اس نے سات گائیں دیجھی تھیں۔
سات گائیں دیجھی تھیں۔

حھوٹے خواب پروعید

حجوثا خواب بیان کرئے برامام بخاری رحمه القدمایہ ٹے دوجہ پیشی <sup>اُغل</sup> کی ہیں:

marfat.com

ا۔ حضرت ابن عباس رضی القد عنہما ہے مروی ہے کدرسول القد ساید وسلم نے فر مایا:
مَنْ تَحَلَّمُ بِحُلْمٍ لَمْ يَوَةً مُحْلِفَ انْ يَعْقَدُ جَس نَے بَن وَ يَجِي خواب كا وَوَىٰ كيا ہے جبور
بَيْنَ شَعِيْوَتَيْنِ وَلَنْ يَقْعَلَ كَا وَ وَوَال كَ وَ وَوَال كَ وَ مِوال مُن مِيان كُره
بَيْنَ شَعِيْوَتَيْنِ وَلَنْ يَقْعَلَ كَا وَ وَاليانِينِ كَا كَا وَ وَوَال كَ وَمِيان كُره
لَكُا الله وَ اليانِينِ كَا مَدِي الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَل

وَ فِي رَوَايَةَ آبِي هَوِيْوَةَ مَنْ كَذَبَ فِي الدِهِرِيرِهِ كَلَ روايت مِن ہے كہ جس نے خواب رُوْيَاةً مِن جُمُوت بُوالِ۔ مِن جُمُوت بُوالِ۔

۲- حضرت ابن عمروضی التدعنها سے منقول ہے کہ نبی اکر مسلی التدبایہ وسلم نے فرمایا:
ان مِنْ أَفْوَی الْفُورٰی اَنْ یَّوٰی عَیْنَیْهِ ہے جَمَّل بدترین جمون ہے ہے کہ آ دمی اپنی مالکم تَوَ مَلْمُ تَوَ الْفِرای اَنْ یَوْدی عَیْنَیْهِ ہے اُسْمَالُم تَوَ مَلْمُ تَوَ اللہ عَیْرُوں کے دیکھنے کی مالکم تو میں اللہ تو اللہ جیروں کے دیکھنے کی مسلم تو کی طرف ان چیزوں کے دیکھنے کی مسلم تو کی طرف ان کودیکھا کی نبیس گئیں۔ نبیت کرے جوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کے خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کودیکھا کی خوان کی

حافظ ابن جرعسقلاني رحمه الله نظيد فتح الباري مين فرمات بين:

جھوٹے خواب کے بارے میں امام طبری رحمہ القد علیہ رقم طرازی کہ یہ شدید وعید کا حال ہے۔ البتہ بیداری کے جھوٹ میں بھی نقصان زیادہ بوتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی قتل و غارت پر جھوٹی گواہی کا باعث بنہ ہے۔ جھوٹے خواب میں وعید کی وجہ یہ ہے کہ آ دی اس چیز کی خواب میں وعید کی وجہ یہ ہے کہ آ دی اس چیز کی خواب میں وکھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر ویتا ہے جواس نے دیکھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ پر افتر کی کرنامخلوق پر جھوٹ باند صفے سے زیادہ شدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوں اللہ تعالیٰ پر افتر کی کرنامخلوق پر جھوٹ باند صفے سے زیادہ شدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوں وینقول الاشھاد ھولاءِ المذب کذبؤا (جب افتر ا، پر داز اللہ کے حضور پیش ہوں علیٰ رہے میں جنہوں نے اپ

رب پرجھوٹ بوااتھا۔

اورخواب کا جھوٹا دعو کی از روئے حدیث اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بائد ھنے کے متر اوف ہے۔ حدیث میں ہے:

خواب جزاد نبوت ہے۔

اَلْرُوءُ يَا جُزَّةً مِنَ النَّبُوَّةِ

اور جو چیز نبوت کی خبر بهوروه الله تعالی کی طرف سے ہے۔ اسے امام عسقلانی رحمہ الله ملید فتح الباری ہی میں فرماتے ہیں:

حدیث ابن عمر رضی الله عند میں لفظ اَفُوای افعل اُتفضیل ہے۔اس کامعنی ہے بہت بڑا حجوث ۔ الفری فائی زیر اور قصر کے ساتھ فرید کی جمع ہے ابن بطال کہتے ہیں فرید بہت بڑے جھوٹ کے جب جس کوئن کرآ دمی سر بکڑ لے۔اور سششدر رہ جائے۔اُنہیں۔

اور بہ ظاہر ہے کہ ایسا جموع خواب دبنی امور سے متعلق ہوسکتا ہے بالحضوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکتا ہے بالحضوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بارے میں۔ دنیاوی امور میں جموٹ کی نسبت شدید گناہ ہے اور ضرر رساں ہے (تو دینی امور میں جموٹ کی نسبت کس قدر عظیم وبال کا باعث ہوگئ؟ )اس کے شدید ترین گناہ ہونے کی دلیل وہ متواتر سے جمہدیت ہے جو بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے۔

نبی اکرم صلی الله نباییه وسلم به فیرمایا: دوجه سیند نبیم سیست

''جس نے عمد آمجھ پر جھوٹ ہائد ھاوہ اپناٹھ کانے جہنم میں بنالے۔'' ایک اور سیح حدیث میں فرمایا:

''مجھ پرجھوٹ یا ندھناکسی دوسرے پرجھوٹ یا ندھنے کی طرح نہیں اس لئے کہ جو مجھ پر جان یو جھ کرجھوٹ یا ندھے و دا پناٹھ کا نہ جہنم میں بنا لیے۔''

امام ابن حجر رحمه الله عليه قرمات بين:

" بقول علماء بیرحد نیث سرحد تواتر تک پینجی ہوئی ہے۔ بزار نے اسے حیالیس سحابہ کرام سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

ا مام ابن صلاح رحمدالله نعایه کہتے ہیں۔'' میرحدیث متواتر ہے اسے سی بہرام کے جم غفیر نے روا بت کیا:

ایک قول ہے کہ اس روایت کے راوی ای (۸۰) سحابہ کرام ہیں جن میں عشر دمبشر و بالجنتہ بھی شامل میں۔

اس حدیث میں اگر چہاس جھوٹ ہے منع کیا گیا ہے جو نبی اکرم سلی اللہ مایہ وسلم کی ان

### marfat.com

احادیث کی طرف منسوب کیاجائے جوحالت بیدازی میں صادر ہوئیں گراس جون کے شمول سے شمول سے شمول سے شمول سے مانع نہیں جوحالت خواب میں ہو۔اور آب کی طرف منسوب کیا جائے بلکہ اس میں گنا درو وجہ سے زیادہ ہوجا تا ہے۔

ا۔ خواب کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ ہے، یہ فی نفسہ شدیدحرام ہے۔

۲- نبی اکرم سلی الند علیدوسلم پرافتر اء پردازی کی وجہ سے۔اور بیا نتبائی شدید گناہ ہے۔واللہ سجانہ وتعالی اعظم ۔

و صلى الله تعَالَى عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد النبى الامى و على آله و صحبه و سلم. كُلَما ذُكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَ عدد خَلْقِه وَرِصَا بَفْسه و زَنَةَ عَرُّشِهِ و مِذَاد كَلِمَاتِهِ

سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعَزِّةِ عَمَّا يَصِفُون وَسَلامٌ على الْمُرْسلين والحمْدُ لِلْهُ وَبِ اللَّعَالَمِيْنَ

كتاب "الاساليب البنيعه" (كمالات اسحاب رسول) صلى الله نايه وتملم اين انتتام كوينجى - والحمد لله رب اللعالمين

\*\*\*

# رَسِو النائيل المائيل المائيل

امام علامه بوسف بن اسماعيل نبهاني ترالنيل كي نادر تنصيب



- ٠- سيرت مصطفوى مَنَّ الْمُعَلِيَّةُ كَ بِرِيهِ لِوِي يُرْتِيهُ مِجْزَات كَارْتِيكِ مُفْصَل بِيان.
- ٠٠ فضائل وخصائص تصطفي مقالله عليه والموال بيرت كاعِشق أحث وزيركره -
- آمد و بعثت مصطفے ستی اللہ علیہ تم سے تعلق اسمانی محتب ' یہودی و نصافی علماء ' کا ہنول اور حنات کی شارات کی تفصیل سان ۔
  - @ معجزات رسُول مَنْ اللهُ لَيْءَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُوام كُفرام ودات كابيان -
  - ٠٠ علم عيب المول الدُعلية من المنته من المنته وشل اور كرامات ولياسط شاست برمال محت.
    - @ صحابه كوام رضى الدُعنهم في كوامات كاعًا مع تذكره -

ملنے کا نوریا رضویا پیلیستن کی شرور ایک